سطنی و المالم آباد





قرضى وفواسددية كأأن الأميل

تر هيلى دو فواست تمنائيا في المثل كا آن لائن بالزو

یاس ورد کے در بھی آ ہے کی ادا تھی افر ہے کے الاوٹ کی آن اوٹن تھدین کا آخاز الکمر آسان'' مورا مکمر شاہرار''انکیموں ہے

مک میں جاری مختف تغییراتی متعوبوں ، اپارشنٹس ، محادثوں اور باؤسٹک اسٹیموں سے متعلق معلومات کی قراصی کا بندویست اور پہلے سے متعورشدور پائٹی متعوبوں کے لئے قریقے کی دوفواست دینے کی مہولت

بیرون منک بھی جم یا کن فی ایج فی الف کا ویب ما کن کے درجے پر انتیکش کے بارے می معلومات حاصل کر سکتے ہیں! اپٹی پیند کے مکان اپر ویکٹ کا احجاب کر کے اپنی ورخواست آن لاکن وے سکتے ہیں۔ انتیکی ایف می آئیس ومتاویز اسٹ کی تیارٹی شریکے تھی اتا تو ٹی امداد کی فراہم کرے گی۔ On-line Application Submission

Application Tracking System

On-line Account Verification



Product for Co Overseas Pakistanis

www.hbfc.com.pk الماده كران ويب ما ك



#### HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

Registered Office: 3vd Floor, Finance & Trade Centra, Shares Faunt, Karachi-74400 Toll Free No: 0500-50005 (For Karachi, Lahore & Islamatus) Phone, 9202301-5: Fax: 021-9202359-60 the Housing Bank for SMH

Sea | Medium Hoving France

B. 1 . .

HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

# سماي الاقرباء اسلام آباد

(تهذیب ومعاشرت علم وادب اورتعلیم وثقافت کی اعلی قدرول کانتیب)

جولا كى متبر٢٠٠١ء

جلدتمبره شاره تمبره

سيدمنعودعاقل

صدرشیں

شهلااحد مریستول ناصرالدین مرینظم محوداخترسعید مدیر

مجلس ادارت

پروفیسرڈ اکٹر جمد معزالدین پروفیسرڈ اکٹر توصیف تیسم ڈاکٹر عالیدامام مجلس مشاورت

الاقرباءفاؤ تديش اسلام آباد

مكان تبر ۱۲۳ سريث نبر ۱۸ آئی ۱۸ اسلام آباد مكان تبر ۱۸ اسلام آباد ون ۱۸۳۲ ۱۸۹ میل ۱۹۰۳ ۱۸۰ میل ۱۹۰۳ ۱۸۰ میل ۱

E-mail: alaqrebaislamabad@hotmail.com

### بيرون ملك معاونين خصوصي

#### محداويس جعفري

218 تارتمايىت 175 مۇرىتىيائل(Seattle) والمنكن 98155-3516 (يواليس الم

فن 360) 679-5321 خر 206) 361-8094 فر

(206) 361-0414 (206)

17

ناشر

طالح

كپوزنگ

ای الے ال jafreyomi@gmail.com

### بيرسوسليم قريتي

-3018 12 12 12 18 X

ليقن سنون (Leytonstone) لندن ـ

الى ا '3 ئى كى ئون 5582289 (0208)

(0208) 5583849 🗗

ای کیل: qureshi@ss.life.co.uk

#### کوا تف نامه

#### جولا في منبر٢٠٠١ء

سيدنا صرالدين

هيم كميوزرز\_اسلام آباد

ضياء پرنثرز - اسلام آياد

#### زرتعاون

٠٥١١٥٠

٢٤١١/١٦ يادُهُ

ماذار اما يادي

افي شاره

سالاند

بيرون ملك في شاره

بيرون لمك سالانه

مندرجات

|      |                                                                              | W. J. J.           |                           |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| سفحه | معنف.                                                                        | 1                  | عنوال                     | المبرشار |
| ۵    | اواريي                                                                       | ام ونصاب کے مسائل  | تعليم اورقو مي شخص ـ نظ   | l        |
|      | نالات                                                                        | مضاخين ومق         |                           |          |
| [+   | دُ اَكْثر جميل جالبي                                                         | استغبل             | سائتنى دوريس شاعرى        | -1       |
| 19"  | وْاكْتُرْمِحْدِ معز الدين                                                    | تقيد نگاري         | ڈاکٹر عندلیب شادانی کی    | -٣       |
| IA   | پروفیسرڈ آکٹر عاصی کرنالی                                                    | بكاهد              | معاشره كي تفكيل نو ميں او | _1~      |
| - 1" | ة اكثر غلام شبيردانا                                                         | والحُ تكاري        | على كر هركم يك ادراً ردوم | _\$      |
| PA.  | ذا كثر شامِدا قبال كامران                                                    | اورا تبال          | دانش افرنك اشتراكيت       | _Y_      |
| 49   | ب شریانویاهی                                                                 | بہذیب کے آسکندیں   | جناب فاطمه زبرًا تاريخ ا  | -4       |
| 44   | دُ اکثر منظیر حیاوید                                                         | بانى اقدار كاشاعر  | يروفيسر منظور حسين شوراز  | _^       |
| 2 ZM | تويدظفر                                                                      | تان (ك)            | وطن کے خدو خال ( کو ہہ    | _9       |
| · e  |                                                                              | خاک                |                           |          |
| 4    | وْ اکثر عاصی کرنالی                                                          | ,                  | جيوان كقما                | _l÷      |
| Ar   | عبدالحسيداعظمي                                                               |                    | بإدفتبيله بشاوركا         | _11      |
|      |                                                                              | حروفعب             |                           | 1 to     |
| · AZ | رى يحيدالعزيز غالدية حسن عسكرى كاظمى                                         | ا ـ رياض حسين چوده | يروفيسر ڈاکٹر عاصی کرنا ل | _(r      |
|      | تُاكركندُ ان عرش باشي حسن زيدي                                               |                    |                           |          |
|      |                                                                              | غزليار             | Y                         | 1        |
| 90"  | پرد فیسر خیال آفاقی منظرا کبر آبادی۔<br>پرد فیسر خیال آفاقی منظرا کبر آبادی۔ |                    | بشرهسین ناظم (فاری)-      | -11      |
|      | یزی دسن عسکری کاهمی ۔اتورشعور۔                                               |                    |                           |          |
| 11   |                                                                              |                    |                           |          |

کرامت بخاری خالد یوسف رسیدصفدر حسین جعفری نیا والحسن ضیا و صدیق شاہد۔ فصل حق۔ سہبل خازی پوری مسابر عظیم آبادی وشاق شبنم مشارق بلیادی۔ محمود رجیم جھیر توری عقیل دائش مجمدادیں جعفر بلوچ ۔ ارشد محمود ناشاد۔ باقر نفذی ۔ ڈاکٹر مظہر جاوید۔ ع۔ ق۔ آور نورالز ماں احدادی سہبل اختر

#### رباعيات وقطعات

۱۱۲ عبدالعزيز خالد - بروفيسر واكثر خيال امر موى مشاق شبنم منا والمحن ضياء ( النكو) ۱۱۲

#### منظومات

۵۱۔ ڈاکٹر عاصی کرنالی عبدالعزیز خالد۔سیدر فیق عزیزی جمیل پوسف کرامت بخاری ۱۱۵

#### نفذ وتظر

۱۲۔ سیدمنصور عاقل ۔ ڈاکٹر الیاس عشق محمود اختر سعید محمشفیع عارف دہلوی ۱۳۰

#### مراملات

ے ۔ پروفیسرڈاکٹرخیال امروہ وی۔پروفیسرمظکور حسین بادے مضطرا کبرآبادی۔ حسن عسکری کاظمی۔ ۱۳۰۰ ڈاکٹر غلام شہیر رانا۔ خالد یوسف۔ کرامت بخاری۔ عرش ہاشی۔ ڈاکٹر آنند موجن گلزار ڈنٹی وہلوی سید حبیب اللہ بخاری۔ ڈاکٹر جیل جالی رہشیر حسین ناظم۔ پروفیسر شریف کنجا ہی۔ سید حبیب اللہ بخاری۔ ڈاکٹر جیل جالی رہشیر حسین ناظم۔ پروفیسر شریف کنجا ہی۔ حسن ہرنی محترمہ سعد بیدا شد۔ اکبر حبیدرآبا دی۔ محمداویس جعفری۔ ڈاکٹر افعنل مرزا (انگریزی)

#### خبر منامه الاقرباء فاؤتذيش

# تعلیم اور قومی شخص \_\_\_نظام ونصاب کے مسائل

خود آگی اور خدا آگی کا واحد در بعد حصول علم ہے جوفر داور جمعیت دونوں کی ناگر مرضرورت ہے۔ یکل کثیر الجسد بھی ہے اور لا منابی بھی۔ اول الذكر صورت میں ست اور تر جیجات كالعين تهذيب ومعاشرت اورعقا كدونظريات كحوالے كياجاتا بتاكة قرويا جعيت كى شاخت ممكن بوسك چنانچاس تناظر میں اقوام وملل جہاں اجماعی تعلیم کے لئے حکمت عملی مرتب کرتے وفت جدیدترین علوم و معارف سے بہرہ مندر ہے کے لئے کوشال رہتی ہیں وہیں اپنی موجود و آئندہ نسلوں کو ایک توانا احساس تشخص عطا کرنے کی خاطرا پی مخصوص روایات ہوئی تاریخ کے مطالعہ کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ بیامتمام ملکی سطح پرصرف آزادا قوام کے نصاب ترجیجات کا لا بالعموم تصر ہوتا ہے کیکن وہ قویش اور معاشرے جو حریت فکرومل کی تعت سے محروم ہیں ایک اجنبی نظام کے تالع رہنے پر مجبور ہوتے ہیں چنانچہ جنوبی ایشیا كى اقوام كاعبد غلاى ميكالے كے مسلط كرده نظام ونصاب تعليم ميں مغيدر باجس كے مقاصد محكوم اذبان كو غیرمکی مفادات کے سانچوں میں ڈھالنا تھاالبت سرکاری سطح سے قطع نظر نجی دائرہ کار میں مسلمانان برصغیر نے دین واخلاقی تعلیم کا جوایک وسیع وعریض نظام قائم کیا اور اسلامی تاریخ کی تدریس کے ذریعاے تونہالوں کے ازبان وقلوب کی جس طرح تزبیت کی اُس کے نتیجہ میں تنگیم کیا گیا کہ مسلمان برصغیر میں ا کیا تا عدہ قوم کے اوصاف سے منصف ہیں اور ای بنا پر بدترین اکثریتی سازشوں اور حکومتی رکاوٹوں کے باوجود یا کتان کا قیام عمل میں آیا

از كفف وتمن كرفتم جام را من شناسم كروش ايام را

نجی شعبہ میں فکر وعمل کا بیا نقلاب جس کے نتیجہ میں ایک نظریاتی مملکت خدا داد کا قیام تاریخ کا ایک نا قائل فراموش واقعہ بن گیادہ جارے برزگوں کی دانش و تعمست اور اخلاص وایٹار کا فیضان تھا چنانچہ آزادی کے نوراً بحد جن اولین بیانات و خطابات اور پیغامات میں حضرت قائد اعظم آئے تو م کو تا طب قرمایا اُن میں نومبر ۱۹۲۷ء میں منعقدہ بہلی تعلیمی کا نفرنس کے نام پیغام کے درج و بلی الفاظ آج بھی اپنی

معنویت کا واسط دے دے کرقوم ہے اظامی عمل اور الی حمیت و فیرت کے لئی تظرآتے ہیں:

''آپ جانے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت اور سی طرز تعلیم کی تا کید مرید کے تاج

'نیس ۔ ایک معدی ہے ذیادہ فیر کھی بھر انی کے دور ہیں ہمارے موام کی تعلیم پر بو

توجہ دی گئی وہ ناکانی تھی ۔ ہم اگر حقیقی معنوں بیس تفون اور تیز رفتار ترتی کرنا

جا جے ہیں تو ہمیں اس سئلہ ہے اظامی نیت کے ساتھ خمٹنا ہوگا اور ایک ایس

عکمت عملی اور نظام مرتب کرنا ہوگا جو ہمارے لوگوں کے وہنی و فطری میلانات

کے مطابق ہو۔ ہماری تہذیب اور تاری ہے ہم آہنک ہواور ان تمام جدید

وارتفائی موال ہے مطابقت رکھتا ہوجو دینا بھر میں ظہور پذیر ہو بھے ہیں۔ اس

شری کوئی شکہ نہیں ہونا جا ہے کہ ہماری مملکت کے سندہ کی انتحماراً س طرز تعلیم

پر ہوگا جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے اور پاکستان کے سندہل کے شہریوں کی حیثیت ہے۔ جس طرح ہم آہیں پر وان پڑھا کی سے۔''

قا كداعظم في اسية بينام على تين اجم نكات برقوم كومتوج فرمايا:

(الف) تعلیمی نظام اور حکمتِ عملی ال پاکستان کے دینی وقطری میلانات کے مطابق ہو۔

(ب) امارى تبذيب اورتاري تينم آبنك بو

(ج) أن تمام جديد وارتقائي عوامل مصطابقت ركمتي موجود تيا مجريس ظبور پذير موجيك بيل-

چنانچہ جس کا نفرنس کو یہ پیغام ویا گیا اُس کا بنیادی تصور بھی ہی تھا کہ آزادی کے بعد مملکت کے نظریاتی سیاق دسیاق میں تعلیم ہے متعلق می حکمت عملی ہے تازہ خدوخال کیا ہوں جو عالمی تفاظر میں قومی ضرور یات اور امٹلوں کی عملی تعبیر کہے جاسیس اس کے بعد ۱۹۹۸ء کی قومی تعلیمی کا نفرنس (جس کی سفارشات ۱۲۰۰ء تک کی عدت کا اعاظر کرتی ہیں ) تک گذر تے ہوئے مدوسال کے دوران کم وہیش آٹھ یا نوائسی وستاویز اس مرتب کی گئیں جنہیں تو می حکمت عملی کا ترجمان تو کہا گیا لیکن نصف صدی ہے بھی متجاوز قیمی وقت کے ضیاع کے بعد جب ایس بی تو می حکمت عملی کا ترجمان تو کہا گیا لیکن نصف صدی ہے بھی متجاوز قیمیتی وقت کے ضیاع کے بعد جب ایس بی تو می سطح کی کا نفرنس گذشتہ می ۲۰۰۹ء میں منعقد کی گئی تو جو منظر نامہ پیش نظر تھاوہ یہ تفالی تعالی کے بعد جب ایس بی تو می تو جی سے پست تر ہو چکی تھی ۔ اخلاق منعلی اور تو می اور نظریاتی اور تیا تا ہی تا ہو گئی اور تو می اور نظریاتی اور نظریاتی اور تا ہی ایست سے پست تر ہو چکی تھی اور تو می اور تو می اور تو می تو میں ہو تا ہو گئی ہو اور نظریاتی اور تیا تا ہو گئی ہو تا ہو کہ بھی ہو ہو کر تجارتی اور کاروباری حیثیت اختیار کر چکی تھی اور تو می اور تو می تو میں ہو کہ تو ہو کی تو ہو کر تجارتی اور کاروباری حیثیت اختیار کر چکی تھی اور تو میں اور تو کی تافر کی اور تو میں کر تجارتی اور کو روباری حیثیت اختیار کی اور تو میں کر تجارتی اور کو روباری حیثیت اختیار کر چکی تھی اور تو میں کر تو اور کر دیا ہیں کہ کر تھیں تا اختیار کر چکی تھی اور تو میں کر تھیں کر تھیں کر تھیت اختیار کر جنہیں سے بسرعت میں میں کر تھیات کر دیا ہو کر تو اس کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر جب ایک کی کر تو بھی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تو بھی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تو بھی کر تو بھی کر تھیں کر تو بھی کر تھیں کر تو بھی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تو بھی کر تو بھی کر تو بھی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تو بھی کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں کر تو بھی کر تو بھی کر تھیں کر تو بھی کر تو بھی کر تو بھی کر تھیں کر تو بھی کر تھیں کر تو بھی کر تو بھی کر تو بھی کر تو بھی کر تھیں کر تو بھی کر تو بھی کر تو بھی کر تو بھی

برستوردو ہر سے نظام تعلیم کی سفا کی سے دوج ارتھی جس نے طبقاتی رویا اورسوچ کو پروان چڑ ماکرتوم کے مجموعی اتحادی کوئیں بلکہ حکمت ووائش کے تو می اٹا شہ کودو نیم کر کے دکھ دیا تھا 'چنا نچے بیتھا وہ منظر تامہ جوار باب حل وعقدا ور ماہر میں تعلیم کے لئے لور فکر بیتھا اور تھیں چیلنے بھی۔

ہماری بوشمتی کہ ہم من حیث القوم اُن اوصاف سے بوجوہ تھی دامن نظرا تے ہیں جوا کی غیور قوم کی پہچان ہوتے ہیں۔ ان دجوہ میں ہوئی جاہ وزراور اقوام مغرب کی نسبت ذبتی مرعوبیت اوراحسائی کمتری سر فہرست ہیں جو نتیجہ ہیں تقریباً چھ د ہائیاں گزرجائے کے بادجود بھی وہ نظام تعلیم تافذ شکر سکنے کا جس کی طرف حضرت قائدا عظم نے واضح اشارہ فرمایا تھا کہ

" ہماری مملکت کے متلقبل کا انحصار آس طرز تعلیم پر ہوگا جو ہم اپنے بچوں کودیں سے"

آئے کیفیت ہے کہ جمارے توجوان اپنی دینی ولی اقد ارے نا آشنا اور مغربی اطوار ذندگی کے گرویدہ بین ہمارے وائش وراور صاحبان فکر باعثادی کا شکار بین اور ہرعبد بین مسندا قد ارپر حسکن طبقہ بھی ذاتی مفاوات کے گرواب ہے باہر نہیں نکل سکا چنا نچہ تازہ ترین تعلیمی پالیسی بھی اُن مقاصد کی مخیل ہے قاصر نظر آتی ہے جو قیام پاکستان کو جواز مہیا کرتے بین اور جوا قبال وقائد دونوں کی آرزوؤں کے مظہر نتے نو در مرکاری اعداد و شارکے مطابق ملک بین ایک کروڑ میں لاکھ نو نہالان توم ایسے بین جو کشت و مدرسدی صورت سے بھی آئیا ہیں جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دین سال سے متجاوز تا خوا تدہ افراد کی تعداد تقریباً پانچ کروڑ ہے جو بکی آبادی کا ایک تہائی ہے۔

 ولمی شخص کے بھی تمائندہ ترجمان تھے۔ ۱۹۲۰ء میں مسلمان قوم کوالیا تصاب تعلیم دیا تھا جے آج بھی ہمارا رہبرور جنما ہونا چاہئے۔ کہ بہی ہمارے مامنی کوحال اور حال کوستعتبل سے پیوستہ وہمکنارر کوسکتا ہے۔

جامعه منید اسلامید دیلی مولانا مرحوم کے بحوز و نصاب تعلیم کی بہترین تجربہ گاہ ثابت ہوئی۔ جامعہ نے الی عظیم المرتبت آور جامع الصفات شخصیات پیدا کیں جنہیں ونیائے معارف بیس بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا جو ہر کے بحوز و نصاب تعلیم کے نمایاں خدو خال یہ ہیں:

(۱) قرآن کریم سے بخوبی واتفیت بندریس ترجمۃ القرآن (۲) عربی زبان کی تعلیم (۳) و بینات کی تعلیم جو غیرمسلموں کے لئے لازی نہیں۔ (۳) ذریعہ و تعلیم مادری زبان (۵) مغربی زبانی (۱ افتیاری) '(۱) دین وغرب کی تعلیم کے علاوہ چغرافیہ سیاست و مدنیات طبیعات کیمیا وحیاتیات معاشیات ریاضیات منطق ونفسیات نیز علوم اسلامیہ تاریخ 'عمرانیات فلسفہ ادبیات اورقانون وغیرہ معاشیات ریاضیات منطق ونفسیات نیز علوم اسلامیہ تاریخ 'عمرانیات فلسفہ ادبیات اورقانون وغیرہ مائنس کی تعلیم کی ضرورت واجمیت کے بارے جس مولانا مرحوم اپنی کتاب بعنوان ''قومی اور

اسلاى تعليم كانظام معطيوت ١٩٢٣ء من رقمطراز مين:

"جاری خواہش ہے اور اس امر کی خت ضرورت بھی ہے کہ مسلمان سائنس ہیں نبیتا زیادہ دلچیں لیں اور اس ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جویز ہے کہ منزل اول ہیں بھی سائنس کی تعلیم کا بحثیبت ایک لازی مضمون کے انظام کیا جائے تاکہ آئڈہ علمی عمارت کے لئے بیارک بنیاد کا کام دے۔"
تاکہ آئڈہ علمی عمارت کے لئے بیارک بنیاد کا کام دے۔"
مولانا کے نصاب ہیں مجوزہ مدارج تعلیم درج ذیل ہیں:

(۱) مت تعلیم ایک ہے دوسال اور بیچ کی عمر کے ساتویں سال تک '(۲) مت تعلیم پانچ سال عمر کے آتھویں سال ہے۔ آٹھویں سال سے بارہویں سال کے اختیام تک '(۳) مت تعلیم پانچ سال عمر کے تیرہویں سال سے سنز ہویں سال سے بیسویں سال کے ختم سے سنز ہویں سال سے بیسویں سال کے ختم سے سنز ہویں سال سے بیسویں سال کے ختم سے رابطانی تعلیم کی ۔

تک (اعلیٰ تعلیم )۔

مولانا کی متذکرہ کتاب جوتقریباً نایاب ہو پھی تھی ۱۹۸۱ء میں صادقیہ پہلیکشنو ۱۳۲۱ پارک بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لا ہور ہے دوبارہ طبع ہو پھی ہے ادر جمیں امید ہے کہ اس کتاب کا حصول حکومت کی دستری ہے باہر ندہوگا۔ مولانا کا بیقسور تھا کہ: " سائنس جمارے والمیں ہاتھ میں ہوگی اور فلفہ ہمارے باکیں ہاتھ میں اور مائند ہمارے باکی ہاتھ میں اور جمارے سرپرایک تاج ہوگا جس پر لاالہ لاانڈ محمد الرسول اللہ ککھا ہوگا۔"

پاکتان کا تیام اسلامی تصور حیات کے رہائی منت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکا 'جارا ا آکین اس حقیقت کی صانت ہے حضورا کرم کے ارشادگرامی کے مطابق و علم مسمان کی میراث ہے ' تو پھرکیوں ہوری مقدر ہستیاں اسمام کے بارے ہیں معذرت خوابان طرز کمل اپنائے ہوئے ہیں ہمارادین جوایک کمل ضابطہ حیات ہے ہرگز جدیدعوم ہے اغی ض پر راغب نہیں کرتا اور شک بھی زبان بشمول انگرین کی سے صبیت کا درس دیتا ہے لیکن ہمارادین میں بے شناخت و بے چہرہ بھی رکھنائیں ہو ہتا اور سے انکی میں رہینا خت و بے چہرہ بھی رکھنائیں ہو ہتا اور سے انکی وفت ممکن ہے جب ہم اپنے نظام ونصاب تعلیم کواز اول تا آخر اپنے نظرید، حیات کی بنیاد فراہم کریں اور اعتذال وقوازن کے اسلامی شعار کو اپنا کیں مواد نا جو ہر کے چوزہ نصاب تعلیم سے ضروری کی اصاف فدور میم کے ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے اور تعلیم کی کہنی منزل ہے دین واضلہ تیات کا درس دے کر زبان کے معیار ومنزلت نی ہم مستقبل کے غیورا ور روٹن خیں شہری پیدا کر سکتا ہیں جس کے قائد عظم آرز ومند نظے۔ اردو کا تی بہم سنتھ بی بہم میں ہی بہت ہا ہوگا کہ بیا ہم اوراک کو رکان کے معیار ومنزلت نہان کے بارے بیل بی تماری قو می زبان کے معیار ومنزلت کا در بیل کی بونا چا ہے ۔ اردو کا تی ہے سکتان بھی ہم سے ایک تان بھی ہم سے کہا کہ ایک کا درجہ دیا ہو ہے اور دیگر زبان بھی ہونا چا ہے۔ اردو کا تی ہم کرانے کے کئی اک طریقہ ہے قوئی شخص کی بازیافت کا۔

کرائے پاکتان میں ہم سطح پر لاڑی زبان کا درجہ دیا ہے ۔ اور دیگر زبانوں بشول آگریزی کو اعتیاری حقید سے دین جائے کہ بین اک طریقہ ہے قوئی شخص کی بازیافت کا۔

\_\_\_\_\_

نو اگر خوای مسلمال زیستن مستعمکن جزید قرآن زیستن

### <u>ڈاکٹرجیل جالی</u> سائنسی دور میں شاعری کامستقبل

اگراس زاوی نظر سے دنیا کے ادبیات کا مطالعہ کیا جائے ہے۔ انسان وہ معاشر سے کے اجھے ہرز ہان کا براشاع کی نہ کی صورت میں عالم جذب میں دہتا ہے اور بحثیت انسان وہ معاشر سے کے اجھے اسٹریف ''آومیوں جیسانہیں ہوتا۔ شاعری کے سلط میں یہ بات کی جائے ہے کہ انسان کے قابق ممل کا سب سے سے اور حقیق اظہار شاعری میں ہوتا ہے۔ یہ ایس فیلئے تھی ل ہے جس میں خداد تدی صفات شامل سب سے سے اور حقیق اظہار شاعری میں ہوتا ہے۔ یہ ایس اور تخلیق تھی اور سب سے نیا دہ اس کی شاعری میں ہوتا ہے۔ اس وقت ساری دنیو کی بروی اقوام پر نظر والے تو واضح طور پر نظر آئے گا کہ دہاں برائے شاعری میں ہوتے جاس وقت ساری دنیو کی بروی اقوام پر نظر والے تو واضح طور پر نظر آئے گا کہ دہاں برائے شاعر گم ہوتے جاس ہوں۔ اسباب پر غور کیا تو یہ یات سامنے آئی کہ جدید معاشرہ سائنس اور شیکو لو جی کے کا تدھوں پر سوار ہوکر جس ست میں سفر کر دہا ہے اس میں شاعری کا منصب وہ نہیں دہا جواب تک دہا تھا۔ دوسری بات سامنے آئی کہ استفارات ، کنایا ہے ، تنسیحات اور رمزیات یہ سامنے آئی کہ استفارات ، کنایا ہے ، تنسیحات اور رمزیات یہ سامنے آئی کہ استفارات ، کنایا ہے ، تنسیحات اور رمزیات

یر ند بہب کا حمرا اثر رہا ہے اور شاعرائے تخلیق عمل کی داستان انہی الفاظ و کتابیت کے ذریعے سنا تا رہا ہے۔اب جب کے سائنس اور قبیکنولو فجی کے زیر اثر ساری و نیا کا نسان بدل رہاہے تو بیزبان میرمحاورے میں روزمرہ، پہلیجات و کنایات بوری طرح ساتھ کیں دے ہے ہیں ادرای لیے لیتی سطح پرشاعر جو پکھاد مکھ یا محسوں کررہا ہاس حقیقت کو پوری طرح دکھانے سے قاصر ہے۔اظہار کی سطح برآج کے حقیقی شاعر کا ہے سب سے بڑا مسلہ ہے۔شاعر ڈبلوائے آؤن (م ١٩٤٣ء) نے ذیک جگہ لکھا ہے کہوہ معاشرہ جوالیک ز مانے میں بزہبی رہا ہو،اپنی روحانی موت کے بغیر سیکولر (غیر بذہبی ) معاشرہ نہیں بن سکتا اور بیالیک مجی بات ہے کہاس پر خور کرنا جا ہیے۔اس صدی ہیں سیاس سطح پر عام طور پر ہوائی سیکولرزم کی سمت میں جل رای بیر کیکن اندر سے باطن میں انسان اب بھی زہبی رجحان کا حال ہے اور وہ ایٹا اظہار بھی ای زبان اور روز مرہ ومحاورہ کے ذریعہ ہے کررہا ہے جوائدر سے غذبی رنگ بھی رنگ ہیں رنگے ہوئے ہیں یا جنہوں نے کسی فرہی عقیدے کی کو کھ سے براہ راست یا بالواسط جنم لیا ہے۔اس تصادم سے آج کا انسان دو تیم ہوگیا ہے اور یک ' ووٹیمی' ہمیں آج کے شاعر کے اندراوراس کے اظہار میں ال رہی ہے۔ آج کے شاعر کا مسئلہ میہ ہے کہ اگر وہ اس غیر سیکولر''نہ ہی'' زیان کے ذریعیے اظہار حقیقت کرتا ہے تو وہ اظہار'' کلیشے (CLICHE) بن جاتا ہے اور اگر وہ اس زبان ومحاورہ کوتر ک کرتا ہے تو و دایتی ہوت کا دفتی سطح پر میوری طرح اظب رہیں کرسکتا۔ اب اس بحث کا دومرا پہلود کھتے۔ آج کے سائنسی دور مین شاعری کا منصب باو ظیفہ بھی بدل گیا ہے۔ پہلے شاعر کا کام جہ ں جذبات کی تنظیم تھا و ہاں کا نتات کی توجیبہ بھی اس کے منصب میں شامل متھی۔اس طرح فکر اور جذب دونوں شاعری کے دائز و میں شامل متھ عالب اور اقبال کی شاعری کا يبى دائره ب\_اس منصب كى يجد سے وہ زندگى كے معالى بھى دريافت كرتا تفاا ورمنى كوجذ بات كا حصر بعى ینا تا تفار آج بیصورت حال بدل کی ہے۔اب معنی کی تاش و دریا دنت کا منصب شاعر کے دائر ممل سے تکل كرسائنس دان كے باتھ ميں چاھيا ہے۔اب أيك لحرف تصور كائنات جادوكى يا غربي جيس رہا بلكم سائنفک ہوگیا ہے اور دوسری طرف انسان معاشرے ادر کا کات کے دیتے اور تعلق کے بارے مین حقائق کی در یافت سوشیولو جی رنفسیات ،طبیعات اور متعلقہ علوم کے ہاتھ میں آئٹی ہے۔اس کے نتیج میں اب شاعر کامنصب اس سطح پر بهاین حقیقت (Statement of truth) نبیس ربا \_ آج کاشاعر درامسل" حقیقت" کا ظہارتیں کرتا ، جے اس کے بیش رو ہزاروں سال ہے کرتے آئے تھے۔ بلکہ اس کا یہ 'اظہار حقیقت''

کے بارے میں جذباتی بیان ہوتا ہے۔ایک ایساہیان جو کسی مخصوص جذیبے کی شدت میں شاعر کواور ساتھ ہی قاری کو درست معلوم ہو۔انسانی احساس کی اب بیٹے ہوگئ ہے۔ای طرح '' فکر'' کی دنیا بھی اب شاعر ک دستری میں جہیں رہی۔اب رہ گیا جذب اوراس کے اظہار کا مسئلہ تواس کی حقیقت یہ ہے کہ جذبے کی ونیا تہذیبی سطح پرایک مشتکم اور ہے جمائے معاشرے میں عام انسانی تعلقات کی ونیا ہے جوحس وعشق اور احساس جمال سے لے کر خاندانی تعلقات اور کاروباری معاملات تک بھیلی ہوئی ہے۔ معظم انسانی معاشرے میں تعلقات کی صورتیں مقرر ومتعین ہوتی ہیں اور قائم و دائم رسم و رواج ان کے اظہار کے سانیوں کی تفکیل کرتے ہیں کیکن سائنسی معاشرے میں انسانی تعلقات اور رشتوں کا نظام برل گیا ہے۔ سائنسی معاشروں میں وہ بنیا دی اکائی لینی خاندان کمزور سے کمزورتر ہو کر درہم برہم ہور ہاہے۔اس کا تنتیجہ یہ ہے کہ جذبہ اپنے بنیادی مخرج سے کٹ کرخود زہر آلود ہو گیا ہے چنانچہ اب شاعری کے پاس جبت جذبات بھی ہاتی نہیں رہے۔ بودلیئراہے قاری کی''اکا نہث اور بیزاری'' کا وکھڑاروتا ہے۔ ڈی۔ایجے۔ لارنسائے قاری ہے جبلی زندگی کی تفی" کالزام لگا تاہے۔ٹی ایس ایلیٹ ان بر' ہے جان ومروہ "ہوجائے کاالزام لگاتا ہے لیکن اسینے قاری پرالزام لگاتے وقت شعرائے کرام بدیجول جاتے ہیں کہ نفی جذبات میں اليك يرى خرابي بيد الم كدان ك وريع ايك بارتوشاعرى كى جاسكتى الميار بارتبير كى جاسكتى مير في ان سطور میں مغربی شعراء کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ سائنس کا عروج تو مغرب میں ہوا ہے سیبن ثن کے ذریعیہ مغرب بن اپنی بات ساری دنیامی پھیل رہاہے۔ فیکس وائ میل اور انٹرنیٹ کا نظام بھی ای نے دریافت کیا ہے۔زہرہ ہشتری اورمرئ کاسنریھی وہی کررہاہے۔اوزون کاحلیہ وتوازن بھی مغرب نے بگاڑاہے۔ہم الإول اورلكرى كے ابندهن كے دهو كيس ہے كا كات كوكيا نقصان رئبنجا سكتے جيں سائنسي دريافت اور ٹيكولوجي ک ترقی بھی مغرب بی میں ہوئی اور جوربی ہے۔ہم تیسری دنیا دائے تو مغرب کا تا بع مہمل بن رہے ہیں۔ ہمارے ہال تو ہیار ات ابھی محسول ہونا شروع ہوئے ہیں۔ جب بیاثر ات مفرب کی طرح ہماری ہاں بھی آجائیں کے تو ہمارا معاشرہ اور انسان بھی بدل جائے گا اور اس کے ساتھ ہم ری فکر اور ہمارے جذب بھی بدل جائیں گے۔سوچنے کی بات بیہ کہ جب مغرب میں تبدیلی کا پیمل پورا ہوجائے گا تو پھر انسان شاعری کی بنیاد کسی چیز برقائم کرے؟ خدایس سیارے پر بیٹے کرسٹر تو کیا جاسکے گالیکن شاعری نہیں کی

### <u>ڈاکٹر محمد معزالدین</u> ڈاکٹر عندلیب شادانی کی تنقید نگاری پرایک نظر

دورہ ضریم تقید نگاری کو باض بطرا کیا۔ الگ صنف ادب کا درجہ حاصل ہے جس کے پر کھنے کے الگ اسلوب ہیں۔ اردو کے کلائل ادب اور ٹن پاروں کو جائیجتے کے لئے جمیں مغربی اصول انقاد سے نہیں ، بلکہ شرتی انداز نظر سے کام لیما چاہیے اردوادب کے چند نقد دائلرین کی بغرائسی ، اصول انقاد سے نہیں ، بلکہ شرتی انداز نظر سے کام لیما چاہیے اردوادب کے چند نقد دائلرین کی بغرائسی ، جرحتی و فیرہ کے ادبیوں سے متاثر ہوکر ان کے خوشہ چیں رہے ، جن میں پروفیسر کلیم الدین احمد اصن عسکری ، فرائل گود کھیوری ، احسنِ فاردتی خلیل الرحن اعظمی وغیرہ نمایاں ہیں کیم الدین احمد اور احسن فارو تی کا بیکرنا کہ فارد تی تحت اور جارہ اندر ہا ہے۔ مثلاً احسن فارد تی کا بیکرنا کہ

"اردویس اس وقت نقادوں کی ایس کثرت ہے جیسی برسات میں مینڈ کول کی ہوتی ہوئی ہے ان کی تقید ہے وہ فالطلم ہوئی ہے کہ وہ علمی تقید ہے وہ فالطلم اور فالط ہوائی کے شکار میں"

ای طرح ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی ادر ترتی پیندا دب کی بخش شروع ہوئیں جوا کیے حد تک اب فرسودہ ہوگئی ہیں۔ادب میں مقصدیت کار جمان پیدا ہوا۔

در حقیقت اردو چی مولا تا حالی نے مقدمہ شعروشاعری '' کھے کر تقدید کی بنیا در کھی اور نیچر ل شاعری کی اصطلاح سے مغر فی تقدید وزاو بید نگاہ کی تر جمانی کی حالی مغر بی اوب سے پھے ذیا و ووا تغیب تہیں رکھتے سے گر تقدید چی صدافت اور شعور تنقید کے ضامن سے کیے مالدین اجمرا پی کتاب ''ار دو تقید پر ایک نظر'' جیں لکھتے ہیں کہ ''اردو پس تقید کا وجو و محض فرضی ہے یہ اقلیدس کا خیالی تعظہ ہے یا معدوق کی موجوم کمر'' و و مغر لی اوب و تنقید سے حدورجہ متاثر نظر آئے ہیں۔ اردو غرل ان کے نزد کیا ہے ہم وحشیانہ صنف شاعری ہے ان کا نقطہ نظر انتہا لیندانداور جار حانہ ہے تا ہم وہ حالی کو اردو تنقید کے بائی قرار دیے ہوئے اپنی مندرجہ بالا کتاب میں لکھتے ہیں' عالی نے سب سے پہنے جر کیات سے قطع نظر کی اور بنیا دی اصول پر غور وگر کیا ہشعر وشاعری کی ماہیت ہر روثنی ڈالی اور مغر لی خیالات سے استفادہ کیا ۔ اسے خوا دائے ، اسے ماحول این صدور میں صالی نے جو بھے کیے ہو ہ بہت تعریف کی ہات ہے۔ وہ اردو تنقید کے باتی بھی میں اور اردو کے بہترین نقادیھی ہیں۔ مقدمہ مشعروش عری کویا پہلی اور اہم ترین نا قد اند تصنیف ہے۔ (اردو تنقید برا کے نظر مس ۸۷)

اب میں اس محقور تہد کے بعد وَ اکثر عند لیب شاد ان کی تنقید نگاری کا جائز ہ لیتا ہوں۔ ذاکثر عند لیب شاد انی ایک بند پید نقاد اور متند محقق کے علاوہ ایک منفر و شاعر ممتاز افسانہ نگار سے اور تنقید نگاروں میں وَ اکثر شاد انی کا جومر تہد ہے وہ بھتائی بیان جیس۔ ان کے تنقیدی مضامین اردوا دب کا بہتر مین مرابہ جیں۔ ان کے انقادی مضامین سے ردوا دب میں ایک ٹی راہ گئی ہے جو شئے ناقدین اوب کو ان کی منزل کا بہتد ویتی ہے اور ش کفین اوب کے لئے کی فن پارہ کو پر کھنے کا شیح بیانہ مہیا کرتی ہے۔ ان کا والوئیہ منزل کا بہتد ویتی ہے اور ش کفین اوب کے لئے کی فن پارہ کو پر کھنے کا شیح بیانہ مہیا کرتی ہے۔ ان کا والوئی منزل کا بہتد ویتی ہے اور جرائت آموز بھی میر بینز دیک سب سے بردی چیز جو سے نقادوں کو انہوں نے دک ہو وہ دود دھ کو دود دھ اور جائی کو پائی کو پائی کو پائی کو بائی کو بائی کی میں موضوع پر قلم اٹھاتے نہائت نور وگھر کی بعد جس کا لازی نتیجہ سے ہوتا ہے کہ دہ اتنا عائل اور جامع ہوتا ہے کہ حافظین کو بھی ان کی ریے شامیم

" جو منطقی ماحول و واسینے ولائل کوعطا کرتے ہیں اس دائر ہے سے باہر لکامنا آسان نہیں"

(مخضرتاریخ ادب اردو دٔ اکثر اعجاز حسین ص ۳۸۵)

قوت استدلال قدرت كا خاص عطيه بان كوداائل وتوجيه كا وفن آتا ب كر حقل حيران ره جاتى به جواز ودليل كو و خاور باريك بيه لونكالت بين كدان كا بهم خيال بن بيغير چار و بين اپني على استعداد ب انبين اس مين بيزى مدد التي به كونكه موضوع براگر پورى گرفت نه موتو محض استدلال سے كام نيس چال ان كى تقيد غير جانبدار ہوئے كه علاوه حد ورج بيباك بتقيد نگارى كے لئے جانبدار كي مصلحت بيني جماعت برتى اور كرورعايت زهرقا تل جيں۔ ۋاكثر شادانى صاف كو بين غلطى خواه مى موده محاف نبين كرتے و كرتے بين كرد فلطى بير حال غلطى بير خواه و كى سيد مرز و بور اوراس سے بير دوركى نبيل بوكتى كراغلا طاكر شينگان كوسمت ذبان كامعيا رغيبر ايا جائے ۔ ''

عالب و صالی سے لے کر نیاز و جوش تک کوانہوں نے بیس بیٹٹا جوش کی کسائی غلطیوں اور نیاز کی کمزور ایوں کو بھی تبیس چھوڑا۔حسرت ،اصغر، جگراور فانی جس سے بھی جہاں اور جب چوک ہوئی ہے انہوں نے بر ملائو کا 📗 " ناوک نے تیرے صیدند جھوڑ از ہانے میں''

واضح رہے کہاں سے ہر گزان کامقصد کسی کی تفخیک نہیں جیب کہان پرالزام ہے۔ کھر ہے کو کھر ا اور کھوٹے کو کھوٹا دکھوٹا دکھوٹا دکھوٹا دکھوٹا دکھاٹا تقید تھار کا فرض ہے۔ مولا تا رضاعلی وحشت مرحوم نے ان کوایک خط میں لکھا تھا کہ ''اسا تذہ کی اغلاط کی جومثالیں آ ہے۔ نے دی ہیں ان کوکوئی سے جانبین کرسکتا'' (مطبوعہ میر نیمر ورز دحشت نبسر)

انہوں نے گذشتگان کے علاوہ اپنے دور کے بہت سے بڑے توڑ سے اس لئے پچھ لوگ ان کے بخالف ہو گئے اور ان کی تقید کو تقیم کے تام سے موسوم کیا ۔ سی علمی ذوق رکھنے والاشخص ہرگز ان کے تقیدی مف مین کو تنقیم نہیں کہ سکتا ۔ ''مسوٹی''' ''الفاظ و معانی کارشتہ'' اور''ریخی'' وغیرہ ان کے ایسے عالمانہ مضامین ہیں جن کی افاویت اوراور پجنائی ہے کون اٹکارکرسکتا ہے جمار ہے تقیدی سرماییہ کے بیانمول جو اہر ہیں ۔ ان کے بیمضا مین تنقیمی نہیں بلکہ تخلیق کے جاسمتے ہیں ۔

کھوٹ کوٹیس گئی تھی۔ ان سے کوئی ہے ہو جھے کے ماص رنگ پر معترض رہے محض اس لینے کہ ان کی مقیدت مندی کوٹیس گئی تھی۔ ان سے کوئی ہے ہو جھے کے مافظ و میر کا بیبا کتام جب ایسے اشعار کھتے پر ندڑ کے سکا تو احتساب کرنے والے کے قلم پر پاپٹری لگانا کہاں کا انصاف ہے۔ حافظ و میر تو خیر جیسے سے سے تھے ان تصوف اور اخلات کے معلم روی و سعدی کے پہاں ایسے خش اشعہ راور شرمتاک حکائیں ہیں کہ پڑھ کر خود انسان جھینے ہی ساجاتا ہے۔ ہمارے استاو نے گلتان کا باب بیٹم پہ کہر پڑھانا چھوڑ ویا تھا کہ جوان مور تم خود پڑھ کو جو اپنی گئی ہو کہ اس اور خوان کا باب بیٹم پہر کہر پڑھانا چھوڑ ویا تھا کہ جوان مور تم خود پڑھ کو جانا گھوڑ ویا تھا کہ جوان میں بدکنے کی کیابات ہے بینے الیا کھی تعلق ہے کہ استا تقدہ کہ استا تقدہ کہ استان کے انتقادی مضافین کے حزان سے نادا تقیت پر دلالت کرتی ہو ہو کہی کی تنقیص یا تفخیف تھیں ہا اور دو مروں کو بھی ان کی مضافین کے حزان سے نادا تقیت پر دلالت کرتی ہو ہو کہی کی تنقیص یا تفخیف تھیں ہو باادر دو مروں کو بھی ان کی مضافین کی حزان کی حزان کی میں جانات کا دور ہوں کو بھی ان کی مضافین کی خوان ہو گئی ہو گئ

دراصل ایب جمیعی جن لوگوں نے ان سر تذہ کی یاشعراء کی تصویر کاصرف ایک بی رخ دکھا دکھا کران کے صحیح خدو خال کا انداز ہند کینے دیا تھ ڈاکٹرشر دانی نے دومر سے درخ کی بھی نقاب کشائی کی ہے تا کہ دونوں رخ ہمارے سامنے آجا کیں ،اایک رخ تو باربار دکھ یا جا چکا تھ بضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی دومرار خ بھی دکھا تا ہے کا م ڈاکٹرشادانی جیسانڈ رفقاد ہی کرسکتا تھا۔

مجھے اس بات ہے بھی اتفاق نہیں کہ وہ عام عقائد کے خلاف بات کہ کر ہنگامہ بریا کرنا عاہتے تھے جس سے اپن شہرت مقصود تھی۔ بات یہ ہے کہ شاعری ہو یا تنقید نگاری عام روش سے ہٹ کر چلنا جاہتے تھے۔عامیہ نداور فرسودہ خیالات ہے اجتناب کرتے اور الی بات کمنی جاہتے جس پر کسی کا ذ ہن نہ گیا ہو۔ یہی مدرت انگی نفرادیت کا سبب ہے۔ نئی اور نوکھی بات پرلوگوں کا چونکنا بھی فطری ہے ''مهر صاحب کا ایک خاص رنگ''،'' ایران کی امرو پرستی کا اثر اردو شاعری پر'' فاری غزل اور جفائے محبوب ''،''خواجه ها فظ اورشراب وشائه''،'' جیسے عتوانات کا ذہن میں آنا بی ان کی انفر ادیت پر دال ہے۔ ان کا مزاج چونکہ مشرقی تھا لہنداان کی تنقید کی زبان ٹیں بھی مشرقی رجاؤ ہے ۔وہ موجودہ المكريزي اصطلاحوں يابند معے محكے، تھے ہے مقررہ تنقيدي فقروں ہے پر ہيز كرتے تھے۔ان كے يہاں تنقید کے اذغانی اصول نہیں ۔جن کی دور حامنر کے اکثر نقادوں کے یہاں بہتا ہے۔ میرے استفسار پرایک بارانہوں نے کہاتھا کہ''مضرمین لکھتے وفت جس بات کا میںسب سے زیاد وخیال رکھتا ہول وہ میہ ہے کہ میں اسپنے خیاں اور نقطۂ تنظر کو دوسروں کوا چھی طرح سمجھا سکول''۔ چنا نجیہ شکل ہے مشکل موضوع پر بھی جب و قلم اٹھاتے تو اس سادگی اورصفائی ہے سمجھا دیتے کہان کے مفہوم اور نقطۂ تنظر کو بمجھنے میں ذیرا بھی الجھن نبیں ہوتی ۔مثار کے طور بران کے ای مضمون' الفاظ دمعتی کارشتہ'' کو لیجئے موضوع کے اعتبار سته به جنتنا و بیجیده سیے ضبط تحریر میں آس کر میا تناہی آسمان ہوگیا ہے۔انداز بیاں کا بیکر شمہ ہےان کی ساوہ اور بے لکلف نٹر کا بھی بیا ع زہے۔ 'مواد کہیں اوراسلوب' بھی ان کے انقادی اعداز بیان کی عمرہ مثال ہے۔ ہاں کہلا کہیں لب وہیجہ کی در محکن سے ان کے اور قار کین کے درمیان مف ہمت کی گنجائش کم ہو جاتی ہے لہدگی تنگی اور تندی کے اعتبار سے ڈاکٹر شاوانی مجھے پر وفیسر کلیم الدین احمہ ہے کہیں کہیں قریب معلوم ہوتے ہیں اپنی بلندو بالا تنقید کے باوجود کلیم الدین احمہ قار کین کو اپنا ہمتو ابتانے میں زیاد ہ کامیاب تبيس ہوسکے ڈاکٹر شادانی بھی اگر بچراہوااعداز بیان ندر کھتے تو قار کمین پر ناخوشگوارا ثر نہ ہوتا۔

ولکش اشعار کہنے اور انسانوں میں صدور دبہتیری زبان کھنے کے بوجود تقید میں ایا تک ان کا لہد بدل جاتا ہے اور بقول ایک ناقد جب کسی شاعریا اور یب کی دینی تخلیقات کا جائزہ لینے بیٹھتے ہیں تو یک بیک ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ ان کا نفمہ بارقلم آلوار کا روپ و حار نیزا ہے۔ اور ان کی رو مان بیند طبیعت انگارے اگئے گئی ہے۔ اور یہی چیز اس مخالفت کا سبب ہے جوڈ اکٹر صاحب نے سادے نا نے سے مول لیے کہ کہ ہے۔ (مشرقی بنگال میں اردو پروفیسرا قبل طفیع میں ۲۵۲)

ان کا طرز زہر میں ڈوہا ہوتا ہے لیکن طور کے ساتھ لطیف مزاح ،ور زبان کی الآویزی سے پر سے والے کی دوئیسی برابر قائم رہتی ہے۔ طرومزاح اور ظافنۃ انداز بیان کی ایک مثال ملاحظہ ہو' ایک ، حکایت مشہور ہے کہ ایک عرب ہندوستان آیا۔ انفاق سے مختر م کے زمانے شرائے گستو جانے کا اتفاق ہوا۔ حدهر جاتا ہے گریدو ماتم جدهر جاتا ہے شیون وشین جران ہوکر پوچھا کہ کون مرگیا۔ جس کے لئے مراشہر عزا ای ندینا ہوا ہے۔ جواب ملا کہ اسٹان کے معلوم نہیں کہ یہ ماتم حسین ہے۔ عرب نے براشہر عزا ای ندینا ہوا ہے۔ جواب ملا کہ اسٹان کے حسین کی دفات کوتو تیرہ سوہرس گزرے 'وہ بچارہ یہ بچھنے معلوم نہیں کہ یہ ماتم حسین ہے۔ انہ ایک بڑے ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سے قاصر تھا کہ جس فیص کی دفات کوترہ ہو ہرس کر رہے ۔ آج اس کی مجلس عزا کہوں پر پاہے۔ لہٰذا اس سے قاصر تھا کہ جس فیص کی دفات کو تیرہ سوہرس گزر ہے۔ آج اس کی مجلس عزا کہوں پر پاہے۔ لہٰذا اس معروف ماتم ہیں اردوشاعری ہیں ہیرمفاں اور شیح کی کا ذکر بھی ایسان کا ماتم تھا۔ اس لئے کے قول اسلام کے بعد معروف ماتم ہیں اردوشاعری ہی مورس بورس بورک بورک تھا تھا۔ چہ جائے کہ ہندوستان جہاں ہی گروہ در ایسان کا ماتم تھا۔ اس لئے کے قول اسلام کے بعد خودایران ہیں بھی ہیرمفاں اور شویوں اے نام رہ گیا تھا۔ چہ جائے کہ ہندوستان جہاں ہی گروہ در ایسان کی تھا۔ چہ جائے کہ ہندوستان جہاں ہی گروہ در ایسان کی تھا۔ آت کا مردہ گیا تھا۔ چہ جائے کہ ہندوستان جہاں ہی گروہ در ایسان کی تھا۔ آت کے ایسان کی تھا۔ آت کے اس کے کھوں تھانہ آت کے ''۔ ( تحقیقات صفی ۱۸)

ان کے تفیدی مضافین بیل علی معلوں ت کا فزاتہ پوشیدہ ہوتا ہے ادبی اورعلی مضافین بیل استے حوالے دیے اور دلچسپ واقعات بناتے جاتے ہیں کہ مضافین پڑھکر یے محسوس ہوتا ہے کہ آئ کتنی اہم اورمفید یا تیس معلوم ہو گئیس اور ذہمن کے کتنے کوشے بیدار ہو گئے ۔ تفصیل کا یہاں موقع تہیں لہٰذاہی بحث کوڈاکٹرا عجاز حسین ہی رائے پرختم کرتا ہول۔ ''جس موضوع یا مصنف پروہ ورائے زنی کرتے ہیں 'نہایت ہے یا کہ ہوکرا ظہار خیال کرتے ہیں خصوص بات یہ ہے کہ لیجہ یا نداز بیان ہی ذاتی خصوص نہیں بیدا ہوتی ۔ بلکہ ماری فض فقد و تبعرہ کی آغوش ہیں جھوتی رہتی ہے'' (مخضرتا رہ کے اردو میں ۱۹۸۹)

## یروفیسرڈاکٹرعاصی کرنالی معاشر ہے کی تشکیل نو میں ا دب کاحصہ

اوب اور معاشرے کا محکم رشتہ ایک اسی صدافت ہے جس سے انکار ایک فیر او فی اور فیر
معاشر تی جب رت ہوگا۔ بید رشتہ ایک ذمہ داری بھی ہے جو ادب کواپ معاشرے کی تفکیل نوک جانب
معاشر تی ہے۔ جس طرح ایک پودا اپنے بھولوں کے رنگ دخوشیو ہے، اپنی مٹی ما اور دسیلے بھلول
کے ذائے ہے اور اپنی تھنی پڑج ں اور لا نبی شاخوں کے زم و خنگ سائے سے اپنی مٹی ، آب و ہوا اور نشوو
نمائی عوائل کا قرض اوا کرتا ہے ، بالکل ای طرح ادب ہے معاشر تی احوال وظروف میں پل بڑھ کرا ہے
معاشر ہے کی بھو قد دواریاں اوا کرتا ہے بلکہ بیاس کا مقصد و منصب ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کی
بھی معاشر ہے کی پیش رفت میں اور زیبائی و چیرو آرئی میں جہال ووسرے حوائل کا رفر ما نظر آتے ہیں
وہاں اوب نے بھی ہی جن حسب تو نی اوا کیا ہے۔

یرصغیر میں جب صدیوں کی عظمت و طالت کے بعد ایک قوم زوال و انحطاط کی زویں آئی اوراس کا شیراز ہیم راتو اوب نے اس کے ذہان و فکر کا رخ موڑا۔ اس کے یہا گندہ حواس کو جمع کیا۔ اس کی ہمت بند عائی۔ اس ملت کم گشتہ کی باز آخر تی اور خود شاہی کے عمل میں ہم اوب کے فعال کر دار سے افکار نہیں کر سکتے ہی جبر جب آوی تشخص بحال ہوا اور ہم اپنی شنا خست کی مزل میں آئے اور ہم نے ترکی یک آزاد کی کا آغاز کیا تو اس مخلیم تاریخی جدد جہد کے پس منظر میں وہ ووثی نظر آئی ہے جواد یوں کے ذہان و تلم سے طلوع ہوئی اور اس دور رس روشنی میں ایک غیرت منداور بلند عزم کا روال نے حریت و آزاد کی کا سفر ملے کیا اور مزل مقصود پر بھنی کر آسودہ ہوا ، بیدورست ہے کہ ہم ان مدوگا رجوال سے قطع نظر نہیں کر سکتے جنہوں نے ہمیں اغیار کے گھر میں جذب نہیں ہو سنے دیا اور طویل دور غلا کی میں بیا حساس ہمار سے ذہان و قلب کا حصد دیا کہ ہماری تاریخ اور ہمارا طرز حیاست ہماری ہم ہاش قوموں سے یکسر عذاف ہے اور ہم اپنی انتخاص کو نے امتیاز سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے لیکن جذب اور قکر کی سطح پر اوب نے ماری ساتھ میں کو نے اور ہم اپنی آئی تو موں میں بیا حساس کی ترارہ کو اور خوار اس طرح اور قکر کی سطح پر اوب نے ہمارے دیا در اس طرح اور قکر کی سطح پر اوب بیا مور خوار و بیا اور اس طرح اور آگر کی سطح پر اوب اس کی تشخص کو نے مرف بر ترار رکھا بلکہ فروغ و بیا ادر اس طرح اور کی اور کی نظر کے نو بیا مور خوار و اس کا کی تو کر انہ میں کو کی تو میں نو کا فریف انہام و بیا

رہا، یوں تو تمام بنی تو ع انسانی وسیع معنوں میں ایک معاشرہ ہے، نیکن فکارومعتقدات، تاریخ وتہذیب،
روایت کا نشکسل اور زندگی بسر کرنے کا ایک محصوص تصور عمل ایک خاص میں شرے کی تشکیل کرتا ہے اور
یہیں سے اس میں اور دوسرے معاشروں میں عظ انتیاز تھنے جاتا ہے۔ گویا نظریہ حیات کی تعتین سے
معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اس اعتبارے ہمارا معاشرہ اسپی مخصوص مزاج اور خصائص کی بنا پر ایک
الگ تعملک اور متاز ہیں اجتماعیہ ہے جس کے مطالب و مقتضیات اس کے نظریہ حیات کتا ہے جس ا انگ تعملک اور متاز ہیں اجتماعیہ ہے جس کے مطالب و مقتضیات اس کے نظریہ حیات کتا ہے جس اور نظریر و نقد ایس بھی اس سے سیدھی
ماوی مراد رہیجی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اوب نے سے صد تک اپنے معاشرے کی چیرہ آرائی ، زیبائی
اور باطنی حسن افزائی میں حصہ ای ہے لیمنی آئ کا موضوح ہمیں خوداحتسانی کی دعوت بھی دیتا ہے اور اپنے
جائزے کے بعد ہمیں آئندہ کے لئے بچھ واضح اور دوشن خطوط متعین کرنے کی خرورت کا احساس ہمی
دل تا ہے۔

 نباں خاندہ جا ئبات ہے اس کا ایکشاف وظہور خود جنیش آلم کا سان ہے اس سے میری مرادید کیں ہے کہ او یہ ہوں اخل ہوکر معاشرے ان کے حائے کہاں کے اور اس کے معاشرے او یہ ان کو اُن وقت کے خول میں واغل ہوکر معاشرے سے ان کا کرٹ جائے کہاں کے اور اس کے معاشرے کے درمیان کو اُن وجنی نقط اتصال ہاتی ندر ہے ، بہر حال اس کے باطنی انکشاف اور اس کے خار جی احوال و کیفیات میں ایک رافظ و سروری ہے ورنداس کی تخلیقت کی روشن سے اذبان وقاوب کا کوئی گوشر منور نہ ہو سکے گا۔

گذشتہ برسوں کی تاریخ اور اپنے معاشرتی احوال کے نشیب وفراز اور ایک صورت حال نے جنب میں استحکام اور ٹیقن کی نبست اختیار اور بے بیٹنی کا پہلوزیا دہ نمایاں رہا ، ہمار ہے بعض او ہا کے جذب مختیل اور جوش تخلیق کو خاصامت اڑکیا ایک خارجی خشار نے فود انہیں باطنی اختیار ، بے دل اور بدوئی میں جنالا کردیا اور انہوں نے فود حفاظتی کے خیال سے اپنی ذات کے فول میں پناہ لینے کو ترجی دی۔ اس طرح وہ معاشر ہے کے متنظیرا ور منتشر احوال پر اثر انداز اندہ ہوسکے اور معاشری تنظیم میں حصر نہ لے سکے میا اگر انہوں نے لکھا تو اس اختیار کی عکاس ہی کی اور افراد کے ذہن میں یا سیت ، افسروگی ، بے ولی اور اضطراب کی تی کاری بی کرتے رہے ، ضروری تھا کہ ذہنوں کے رخ موز نے اور دلوں کو حوصلہ بخشے میں وہ اضطراب کی تی کاری بی کرتے رہے ، ضروری تھا کہ ذہنوں کے رخ موز نے اور دلوں کوحوصلہ بخشے میں وہ رجائی نظار تھا کہ اور افراد انتظار تفریق تا ہو تکی بیاں ایک اثباتی اور امید افران میں کوئی شبت بندیلی نے افرادی سطی پر تھ جوزیادہ موثر خابت نہ جو سکا اور معاشر ہے کے اجتماعی احوال میں کوئی شبت بندیلی نے افرادی سطی پر تھ جوزیادہ موثر خابت نہ جو سکا اور معاشر ہے کے اجتماعی احوال میں کوئی شبت بندیلی نے افرادی سطی پر تھ جوزیادہ موثر خابت نہ جو سکا اور معاشر ہے کے اجتماعی احوال میں کوئی شبت بندیلی نے افرادی سطی پر تھ جوزیادہ موثر خابت نہ جو سکا اور معاشر ہے کے اجتماعی احوال میں کوئی شبت بندیلی نے اور کی سطی کی دور کی دور کو موثر خابت نہ جو سکا ایک معاشر ہے کے اجتماعی احوال میں کوئی شبت بندیلی نے اور کی سے کہ بندیل کی دور کو اس کو کی دور کی دور کی دور کو کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی

ہمارادطن آیک فاص نظر بیدیت کی اساس پر دجودیں آیا تھا، ہمارے او بیول نے بہت کھھ
کھا بہت تو گا اور رتگار کی کے ساتھ لکھا۔ موضوعات اور اسالیب اور افکار و خیالات کی بوتھ وٹی کے ساتھ لکھا
لیکن کیا ہم تمام تر تخلیقات کو اپنے نظریہ حیات کے دشتے میں پر وسکتے ہیں ، کیا ساری تحریری ہمارے
مخصوص نقطہ نظر کے ساتھ مر بوط ہیں ، کیا ان سب میں فی اور معنوی جمالیات کے ساتھ ساتھ اوب کے اس مقصد و منصب کی جھلک ہے جو ہمادے نظریئے کا نقاضا ہونا چاہیئے۔ کیا ہماری تہذیبی اقدار ، ہمارا لمی تشخص ، ہماری تاریخی عظمت اور ہمارا لمی نصب اھین ہمارے آئینہ اوب میں اپناچر ودکھا تا ہے۔

میں میہ ہاست ضرور کہوں گا کہ ایک نظر یاتی نملکت میں ذہن اور قلم کو ہے لگا م نہیں چھوڑ اسکتا اور السی تخلیقات کو وجود میں آنانہیں جا ہے جواس تظریبے سے متعمادم ہوں ، درندا بیااد ب معاشر ے کوئس بتیاد پر مرتب کرے گااور اس کے انتشارات جس کے بہت سے اسہاب وعوالی ہو سکتے ہیں بمس طرح تنظیم، یک جبتی اورایک خاص مرکزیت ہے وابستہ ہوسکیس سے۔

اگر چرتمامتر نہ کی لیکن خاصا کی کھا میں ہوا گیا ہے جس سے ہمارے نظریہ حیات کی دوشیٰ پھوٹی ہے۔ خاص طور پر چند سال سے جر وفعت اور مناقب و مراثی کی شکل میں آیک گراں قدر سرمایہ فراہم ہوا ہے۔ خداسے دابیطی جانب مراجعت رسول پاک مخطفہ کی تعلیمات و سیرست سے استفادہ اور ہزرگان اسلام کے اخلاقی عالیہ اور فضائل کے امتیاع کی ترخیب اور اس تمام ادبی گل کے ذریعے معاشرے کی ذبی اور اس تمام کے اخلاقی عالیہ اور فضائل کے امتیاع کی ترخیب اور اس تمام ادبیگی کی دریعے معاشرے کی ذبی اور اس تمام ادبیگی کی دریعے معاشرے کی ذبی اور اس سلسلے اور گلری تعلیمان فور کی شعوری کوشش نے بہت حد تک جارے نظریہ حیات کو ابلاغ و قرغ دیا ہے۔ اس سلسلے میں رکھتے ہوئے اور ترکی اسامیب و مضامین تبین ہرتے گئے بلکداس عقلی اور سرائنسی دور کے مطالبات کونظر میں رکھتے ہوئے امتیاد کی دور کے مطالبات کونظر میں رکھتے ہوئے امتیاد کی دور کے مطالبات کونظر میں اس دینی و اخلاقی اور ہی تجمیم اور افراد معاشرہ کے سرامنے میں ایس ایسے اور افراد معاشرہ کے سامنے میں انسانیت کی میں انسانیت کی اس منظم مختص سے کو اسو و عمل بنا کر لایا گیا جو اسپند اخلاقی نفت کی بحالے کا خلیق نے ہمارے شبت اور جاندار نظریہ حیات کے ابلاغ کا کا رہیری کرتے جیں بخضر میں کہ اس ادب کی تخلیق نے ہمارے شبت اور جاندار نظریہ حیات کے ابلاغ کا فریست اور جاندار نظریہ حیات کے ابلاغ کا کو رہیری کرتے جیں بخضر میں کہ اس کا دور اور کو اس کا دیا ہے۔

ہارے نٹری اوب نے بھی بالخصوص ناول اور انسانے بیں جارے معاشرتی و کھ سکھ اور مسائل دیوا دے کو انسے پر قلم اٹھایا گیا مسائل دیوا دے کو بیش کیا ہے۔ قرد کے ذہن وجذبات اورا بڑائی زیدگی کے احوال دکوا تف پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ اگر چداوب کی برتم بر کے پس منظر میں او یہ کا اپنا تقطیر نظر ہوتا ہے اور وہ ہے ، لیکن اس فقط نظر نے مو ما ہمارے فقر ہوتا ہے اور ہماری مخصوص تبذیبی و تاریخی روایات کو عوماً ہمارے فی تو ایمار نے اور ہمارے نظر بید و حیات اور ہماری مخصوص تبذیبی و تاریخی روایات کو اجا کہ کو کو نے اور معاشرتی ذہن کا حصد بنانے کا بھر پور کردار اسب سے ادائیس کیا یخور کرنا جا ہے کہ کون سے باطنی یا خارجی اسب ب و حوائل ہو سکتے ہیں جور کاوٹ ہے ہوئے ہیں فنکار کے دل کا خلوص ، باطنی صد اقت بختی کی جورت ہیں شبت نتائج حاصل صد اقت بختی ہوئے کی صورت ہیں شبت نتائج حاصل کیون شبیس ہور ہے ہیں؟

معاشرے کی تشکیل نو سے سلے میں ادب کے خطوط کیا ہونے جائیس مختصر ترین لفظوں میں

کہا جاسکتا ہے کونی اور معنوی حمالیات کے دائر ہے میں رو کر خیر کا فروغ اور شرکا استیصال بعض اوقات جارا ادب ہدی کے خلاف تو صف آرا ہو جاتا ہے لیکن اقد ار خیر کی تحسین نہیں کرتا۔

ہم بیقو مذیحر کر کہدو ہے ہیں کہ فلال محقی مرتثی ہے اور اس بنا پر بیتے ہی صادر کر دیتے ہیں کہ قدال صحفی ہے استال کھی رشوت پر لات ماردی ، بدی کی قدر شاہ کی قدر شاہ کہ بھی ضروری ہے ۔ بعض حالتوں ہیں ہم لوگ ہے بیشی اور کی ، بدی کی قدر شاہ کی بھی ضروری ہے ۔ بعض حالتوں ہیں ہم لوگ ہے بیشی اور بید لی کے اس مقام مہلک پر ہوتے ہیں کہ ہم صرف ظلمتوں کا ادراک وعمر فان کرنا جا ہے ہیں اورا گرہمیں بید لی کے اس مقام مہلک پر ہوتے ہیں کہ ہم صرف ظلمتوں کا ادراک وعمر فان کرنا جا ہے ہیں اورا گرہمیں بیک کی کوئی مضحمل می کرن بھرا تی ہے تو ہم اس کے وجود کا افکار کر دیتے ہیں یا کہد ہے ہیں کہ شاسیس اس شعاع نا تو اس کونگل جا تیں گی محاشر ہے کی تشکیل نو اس مر بیشا نہ ذہائیت اور اس جا تکا ہ اولی رویے کی متحمل نہیں ہو بیکی ہے اور فضول بھی ہے کہ او ب عکاس ہوتا ہے بیائر جمان الیکن نہیں ہوسکتی ہونگی ہے اور فضول بھی ہے کہ او ب عکاس ہوتا ہے بیائر جمان الیکن نہیں ہوسکتی ، رہنی کی تو مصلحین اور قائد مین و میں وافلاق کا الیکن و مقا واور مجمونیس اور قائد مین و میں وافلاق کا میں وہ محال کی تس بندی کرنا اور سنتشبل کے تواب و میکھنا ہے۔

ایک نظریاتی مملکت میں بے صورات نہاہت مراہ کن ہیں۔ادب اپنے دوائر میں دیتے ہوئے اپنے خصوص کیجے اوراسلوب اور فئی کاس کے ساتھ رہیری کا فریضہ انجام دیتا ہے اورائے دیتا جا ہے ، بیا غلط ہے کہ وہ صرف مسائل کی طرف اشارے کر دے۔ رمزیا اشاریت یا علامت کے پردے میں نشان دی کردے۔ آخروہ مسائل کی طرف اشارے کردے۔ رمزیا اشاریت اورائی کی جو میں نشان دی کردے۔ آخروہ مسائل کواسینے اولی کہتے میں مل کیوں شہرے جب اقبال کہتے ہیں۔

آب روان کبیر تیرے کن رے کوئی و کمیر ہاہے کی اسکے ذمانے کے خواب تو وہ خواب دیکھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں:

عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی تحریب جاب تو وہ خواب کی ایک تعبیر متعین کرتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں:

صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جوہرز ماں اپنے ممل کا حساب نوس کو یا او یب وش عراقبال ہفکرا قبال ، رہنما اقبال بن جاتے ہیں۔ وہ تجییر کے جسم ہونے کی عملی تدبیر بتاتے ہیں اور ایک مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ معاشرتی تفکیل نو میں اوب کو اب یہی فعال کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے ایک نظریاتی معاشرے میں جیسا کہ جمارا ہے، بدی کی ہرشکل کا

استیصاں ہوتا چاہے اور خیر کی ہرقد رکو بحال اور مستخلم ہوتا چ ہے۔ ہماری نثر اپنی بہت کی اصناف کے ذریعے جن کا بلاغ عوام تک ہے آسانی ہو جاتا ہے اور تا خوائد ہائیم خوائد وافراو بھی کسی نثر یار ہے خصوصاً کہانی کی کسی بھی شکل ہے مفہوم تک وہتی رسمائی حاصل کر سکتے ہیں ، سیکام انجام دے کتی ہے۔ خیر میں خدا کی حاکمیت ، قادریت ، رزاتی اور بختاری کے تصورات کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت وشفقت اور بشدول کے ساتھ اس کی رحمت وشفقت اور بشدول کے ساتھ اس کی رحمت وشفقت اور بشدول کے ساتھ اس کی رحمت وشفقت اور واحاصت میں عظمت بشری کا راز پوشیدہ ہے ، رسول سلی انتہ علیہ والدوسلم کے ابتاع کائل کی دعوت ، اکا ہر اصلام کی سیرت اور کار ناموں کے نقوش کو اجا گر کرنے کا عمل اور اخلاق قاصلہ کی تلقین جن میں حیا وغیرت ، شیاحت وشہادت ، جدردی وغیت ، صن سلوک وخوش معاملکی ، دیا نت وا، نت ، اوائے حقوق وفیر اکنش ، حب بلی ، افسان ووئی ، عدل وہ من بیندی صفات واضح ہوں ، ان کی ترسیل و تبنیخ اور بدی کی فیم ایر اف بحد تکیم ، فیاشی وقیش بیندی معاشرے کی نمایاں اخل قی بیاریاں ہیں۔

میں یہاں الگ حیثیت میں منافقت یعنی ظاہر و باظن سے تضاد کا ذکر کروں گاہد وگ ہماری حیات اخلاقی کواس طرح کھا گیا ہے جیسے لکڑی کو دیمک ہم اٹل معاشر ہ جو پھھ ہمارا مائی الفسمیر ہوتا ہے وہ ہمارے ہمارے اللہ عارف میں بیس نہیں ہوتی ۔
ہمارے لب دو ہمن پر نہیں آتا ۔۔ پھریے کہ ہمارے قول اور ہمارے کمل میں بیک نہیت نہیں ہوتی ۔
سے بہتے بھھ ہیں کرتے بھی ہیں ۔۔ شخصیت کی بید دور کی بفر دکا بید دور خابین ہمارا سب سے برا اسما معاشرتی المیہ ہے اگر اوب صرف بھی کارنا مدانی م دے دے کہ دہ معاشرے سے دور گی کا بیرنگ معاشرتی المیہ ہے اگر اوب صرف بھی کارنا مدانی م دے دے کہ دہ معاشرے سے دور گی کا بیرنگ دھوڑا الے ادرا فراد کے قروم کی اور ظاہر و باطن میں صدافت کا رشین استوار ہو جائے تو بیاد ب کی ج نب سے ایک تاریخ ساز خدمت ہوگی۔

ابلاغ کا مسئلہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک خاصا البھا ہوا مسئلہ ہے۔ نشر کی آتو فیر بعض عام جمہ اضاف اس کو طل کر لیتی بیں لیکن شاعری میں بومسلمات فن اور افتیارات ومروجات بیں وہ اسے عوامی سطح سے بلندر کھنا جا جے بیں۔ بنیادی بات تو بہی ٹھیک ہے کہ شعر بہی میں ایک خاص و وق کی ضرورت ہوتی ہے، علم وشعور کی ایک بلندس ، جذبے کی ایک لطیف اور پوشیدہ گہرائی ، غراق سلیم کی ایک خاص و فعت تفہیم شعری کے لئے ورکارہے۔

ہمارے ہماں اگر آفرین کے اولی بھیارتو بہت ہیں لیکن اگریڈری کی رفتار کم ہے جس کے ایم ہمیت اس بلاح حقیقت کا اظہار کرتا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے ہیں خواندگی کی شرح کا تناسب بہت کم ہے ہم جن کے لئے اوب تخلیق کرتے ہیں وہ عوماً نا خواندہ ہیں اور وہ شعوری سطح ہے بات کو تبول کر بی ٹیس سکتے۔ طاہر ہے کہ اوب ہمیشہ جذباتی سطح بن ہا اگر انداز نہیں ہوتا۔ آخر جذبات انگیزی کے ساتھ ساتھ تھر آفرین کی ضرورت بھی تو پڑتی ہے۔ جنوں کے ساتھ حکمت، جوش کے ساتھ ہوش اور و نیوا تی کے ساتھ ہوش اور و نیوا تی کے ساتھ ہوش اور و نیوا تی کے ساتھ خوان کے کہ کسان سے ساتھ نافی کے ساتھ انگیزی کے ساتھ ہوش اور جان فنانی سے کا شکاری کرے۔ مزدور اور محنت کش افراد نئن سے محنت کریں۔ وکا ندار کراں فردشی طاوی یا بددیا تی ہی اور اور سے ساتھ توں بھی ہما تھر کی مونت کے جذبات ہی اموں اور سب طاوی ایک ایک بی بی اضافہ کریں۔ ان باتوں کی تغییم لوگ ایے فکروٹل اور سی وکوشش سے معاشرتی و قار اور قو می عزیت میں اضافہ کریں۔ ان باتوں کی تغییم

کے سے آیک قلم پارہ یا نٹر پار ہ تخلیق کیا جاتا ہے، لیکن جس کے لئے بیخلیق علی ہیں آئی ہے وہ تا خوا عرقی

کے سبب اس کے ایک افظ ، ایک جسے ، ایک مصر سے کے فہم کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ، ایک صورت ہیں
ادب معاشر سے کی تفکیل نو ہیں موثر کر دار کیسے ادا کرسکتا ہے۔ پہلا درجہ تعلیم کا ہے ، پھر علم کا ، ادب اور فرن تو

بعد ہیں آئے ہیں ۔ اس سلسلے ہیں تعلیمی استعداد اور علمی شعور کی ہ فرینش کے لئے پہلے معاشر سے کے
ار باب انظام کو اپنا فرض ادا کرتا جا ہے تا کہ ادب کی تا ثیرات کامر حلیشر و ع ہو سکے ۔ تا ہم اس صور تحال
سے ادب کوبدد ل نہیں ہونا جا ہے۔

تارئین کا جتنا حلقہ دستیاب ہے اُس بر نفوذ واثر کی تدابیر میں ادب کی جانب سے کوتا ہی جیس مونی جائے۔ میان اس بات کا تذکرہ بے ل ند ہوگا کہ آبلاغ کے مسئلے میں ادبا کے جارگردہ ہیں پہلا مروه كهزام كداوب كو بورے معاشرے كے ذبن وفكرتك يہنچنا جاہے ووسرے كروه كے زور كاروب ک رسائی پڑھے لکھے افراد تک ہوئی جا ہئے۔ تیسرے گروہ کی نظر میں ادب کا بلاغ ادبا تک کا فی ہے اور چو تے گردہ کے ہرادیب کے نز دیک ادب اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔اس کی بات اُس تک پہنچ جاتا ابلاغ ہے۔اپنالقمہاہیۓ مندتک، بیاآخری گروہ جوایک طرح ہے نومولود ہےاں حدتک ذات پرست ہے کہ ا ہے کرب مخلیق اور ای مسرت آفریل میں کسی کی شرکت کامتخل نہیں۔ کی ہر ہے کہ ایسے ذات تھے۔ اديب سے آپ كس معاشر تى را بطے كى تو قع كر سكتے ہيں؟ سوال يہ ہے كہ جب عطائے خود برلقائے خود بی کا معاملہ ہے تو پھرا ہے اویب کو چھینے چھیانے کی تکلیف کیوں ہوتی ہے، بہتر ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ ے بوری "کن" کرنے۔ رہے باتی تمن گروہ ادب او بول تک "۔ بیگروہ" این تخلیقات کے مل داٹر کو نہا بہت محدود کر لینا ہے اور پھرووسرے اوہا جوخور شغل خلیق وتصنیف میں محو ہیں اُن کے باس دوسروں کو پڑھنے اور ان سے تاثر قبول کرنے کا وقت اور جذبہ کہاں ہے؟ اور اگر وہ کسی وقت از اورا وار برب ٹوازی متاثر بھی ہوئے آن کے اپنے تاثر ہے معاشر کی فوائد کا کتنا امکان ہے؟ اب روگی پڑھے لکھے لوگوں کی بات ، ان خوانده اصحاب کی شرح تناسب د مکیر بین اور ب را <u>هے لکھے افراد کی شرح نا</u> خواندگی کا حساب لگا کیجئے۔ بات و بیں آ جاتی ہے کہ ادب خود کو کس صاب سے دوسروں تک پہنچائے؟ اور بہبل سے معاشرے کے اُن قعاں اور ہا اختیار افراد کی ذمہ داری شروع ہوجاتی ہے کہ ووقعلیم کے مواقع اور امکانات کووسیج ترکریں، تا کہ عوام کے اذبان علم وتعلیم کے ذریعے نرم وشاداب ہوں اور اُن میں ادبی

انکارکی کاشد کی جانتے۔

عمل بھی ۔۔۔۔وہ دہ بقان پر تھیں بھی کہتے ہیں اور خود دہ بقائی امور بھی انجام دیتے ہیں۔ وہ محنت کشوں علی احساس محنت پیدا کرتے اور ان کے معاشر تی حقوق کے تحفظ کے لئے لکھتے بھی ہیں اور خود ان کار گاہوں میں کام بھی کرتے ہیں جوقوی صنعت وحرفت کے فروغ میں جاری ہیں اس طرح ان مفکر مین کاروفیالات کا عملی اطلاق خود ان پہلی ہوتا ہے۔۔وہ شعر بھی ہیں اور اپنے اشعار کے خاطبین بھی وہ کہانی لکھتے بھی ہیں اور افسانوی کرواروں میں تخلیقی کھات گزار چینے کے بعد زیر گی کے میدان میں خود مملی کرواری میں تخلیقی کھات گزار چینے کے بعد زیر گی کے میدان میں خود عملی کرواری میں تخلیقی کھات گزار چینے کے بعد زیر گی کے میدان میں خود عملی کرواری میں تخلیقی کھات گزار چینے کے بعد زیر گی کے میدان میں خود عملی کروارین جاتے ہیں ۔معاشرے کی تفکیل نو کے سلسلے میں کیا ہمارے ارباب قرائ کھرے ساتھ ساتھ ساتھ عملی کی مثال بغنے پر بھی خور کر سکتے ہیں؟

او فی تخلیقہ منت کے سر چنٹے ہر زہن میں ہر عہد میں مون زن رہتے میں اورا دیا ، کے اذبان ان سے سیراب ہو کرا ہے مع شروں کو زندگی کی تازگی اور نمو بخشتے میں۔ ہمارے اپنے ادب ہی کی طرح معاصرادب وجود میں آرہ ہے۔ یہت ی تصانف ترجوں کی شکل میں نظی ہوئی ہیں۔ یہ سلمہ جاری رہنا چاہئے البتہ فیر کئی تخلیقات کواہے ادب میں ترجمہ کرتے وقت بدد کھے لیمنا چاہئے کہ یہ جاری اقد ارحیات سے متصادم تو نہیں۔ ہمارا ادب معاصرادب کے دابطے ہے جس قد راستفادہ کرے گا ہمارا معاشرہ اتی اس وسعق کی داستھ ہے جس قد راستفادہ کرے گا ہمارا معاشرہ اتی وسعق کی وسعق کے ساتھ اپنے ذبن کو منور کر سکے گا۔ ساتھ ساتھ ہے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ادب کے نظریاتی جھے اور آفاتی اجزاد دسری تربانوں میں شخل ہوتے رہیں تا کہ عالم کیرس ج رہمارا معاشرتی اور ملی تعارف ہوتارے۔

ذرائع ابلاغ میں اب جوادب پیش ہوتا ہے اس کی خاصی جھان پھٹک ہونے گئی ہے اس می خاصی جھان پھٹک ہونے گئی ہے اس میں یا کیزہ تفریخ کیے عناصر بھی نظر آنے گئے جیں اور اپنی اقد ارحیات کی تبیغ بھی اور تغیری نقطہ ونظر کا فروغ بھی ہے ۔۔۔۔ اس سلسلے میں جنتی بھی احتیاط اور و کیے بھال ہو سکے مغید ہوگا کیونکہ ذرائع ابلاغ حوام ہے بلا واسط تحلق رکھتے جیں اور موثر ترین طریق اظہار و تا چیر جیں۔ اوب کی بیش کش جی بڑے جہوں کے اہل تھم کے ساتھ ساتھ ساتھ جھوٹے شہروں میں کیسنے والوں کی اب خاصی دادری ہوئے گئی ہے اور اس طرح وہ جو ہر قابل جو از نظر افقادہ فقاسات آرہا ہے۔ اس جی حزیدا پی اور اس طرح لی شخص کا ایک ہر خطے کے ادر یہ اپنی خوبصورت علاقائی نقافت وادب کے پھول چنیں اور اس طرح لی تشخص کا ایک مسین وجس گئل دستہ مرتب ہو سکے ۔ آخر ہر شہر ہر قریبے اور بستی کے سوچنے اور نکھنے والوں کا حق ہے کہ وہ

معاشرے کا ایک اہم حصدہ ہے جو مختلف در سگاہوں میں کندکی سطح پر ذریقیہم وتربیت ہے۔ موجودہ دور میں ان کے نصاب ہائے تعلیم میں بعض تبدیلیاں ہوئی ہیں اور بعض مضامین کا ترک و اختیار میں آیا ہے جس سے ایک مثبت نظار نظر ابحر نے کا آغاز ہو چلا ہے۔ نصائی کتب کا جائزہ لیمااس اختیار سے ضرور کی ہے کہ اس میں اوب کی شرکت کس نوعیت سے ہے۔ نئر میں ہنوز بعض ایسے اسہان مثال نصاب ہیں جن سے پاکستان کی بجائے ہندہ ستان کا تعارف ہوتا ہے۔ بعض ایسے مضامین سامنے مثال نصاب ہیں جن سے پاکستان کی بجائے ہندہ ستان کا تعارف ہوتا ہے۔ بعض ایسے مضامین سامنے آئیں گئی ہے جو گئر کی ارتقاء اور مقتضا ہے عہد کے اعتبار سے نہا ہے۔ فرسودہ اور تا قائل استفادہ ہیں ۔ نئر میں

ایساسر مایہ شال کتاب ہونا چاہے جس سے نئی نسل اپنی تاریخ "اپنے نظام اخلاق" اپنی جنی اور قلری

تریکات اور اپنے نظریہ حیات ہے آشا ہو سکے کلا سکی نٹر کا جصہ برائے تام ہو محض اس لئے کہ اس

ہے ہاد ہے اسانی اور ادبی سفر کا بچونش ابجر سکے ۔ شاعری کا استخاب بھی اسی اعتباد ہے ہونا چاہیے ۔ جو

اشعار مصر اخلاق ہوں یا جن میں یاس و نومیدی رعدی ہو سنا کی اور مرک و فنا کے مضامین کی کثر ت ہوان

کی بجائے مسرت محبت افلاق عالی بھتی اور زعدگ کے شبت رویئے کی عکاس ہونا چاہئے ۔ عشقیہ شوی

میں بھی افلاق کور رکال سکتے ہیں قصائد میں بھی مناظر قدرت اور حکست و اخلاق کی تھیب چتی جاتی میں

میں افلاق کور رکال سکتے ہیں قصات و رہا حیات کا ایک مفید مطلب ذخیر و موجود ہے ۔ اثر انگیزی افتیری

لامیں اور صحت مندر بھانات کی غزلیں (یاغزلوں کے ہزوی اشعار) استخاب میں آسکتے ہیں ۔ نئی سل

اور خصوصاً زیرتعلیم نسل کے ذبول کی دنیا کارگاہ شیشہ گری ہے ۔ ان شیشوں کو تکست و ریخت سے بچاکر

ملامت بھی رکھتا ہے اور ان کے جو ہرکواس طرح چکانا بھی ہے کہ ان بھی ہماد سے کی اور معاشرتی تشخص

کارُد جمال اور پُر جال کی چوہوئی تھارا سکے۔

حاصل محققارین رو کرمعاشرے کے خدو خال سنوار نے اورائ میکن جیل اس اعتبار سے اوب کوائی محصر اختیارین رو کرمعاشرے کے خدو خال سنوار نے اورائ جو بیت ہے جو بیت معروف رہتے ہیں۔

ہوگی۔ معاشرے کے فتلف فعال اور مور عوائل اس کی تغییر تو اور تشکیل جدید جی معروف رہتے ہیں۔

اوب بھی جذباتی اور شعوری ہر دوسطوں پر اس کے وجود کو مجلا کرسکتا ہے۔ ہمارا ادب اب سک اپنی واضح بیجان اور اپنے سفر کی مثبت سے کا تعین نہیں کرسکا ، یعنی وہ ابھی سک خود شنائ خود آگی کی صفات سے محروم ہے۔ اس صورت بیل این استین میں کرسکا ، یعنی وہ ابھی سک خود شنائ خود آگی کی صفات سے محروم ہے۔ اس صورت بیل این استین میں کرنا ہے پھر اپنے معاشرے کو تشخص بخش ہے کہ کہ مناس پر استوار ہوا ہے اس لئے کہ دیمارا معاشر مخصوص اور مسان ہے جا وہ وہ ایک خاص نظر ہے جا ہو جا تا وہ خلوص نہیت اور صد ت میں حصہ لیما چا ہے۔ جب تک عناس میں سکتا ۔ اور این سکتا ۔ اور این سکتا ہو جا تا وہ خلوص نہت اور صد ت علی انسانی معاشر سے جس اقد ار حیات کے تحفظ کی شرط کے ساتھ ) عالی انسانی معاشر سے جس اقد ار حیات کے تحفظ کی شرط کے ساتھ ) عالی انسانی معاشر سے جنی مناسب اور کر کھی کہ کا کام بھی کرنا ہے۔ ہمارے افراد معاشر ہو کس حد تک اور کس قد دادب سے جنی مناسب اور کے کہ کا کام بھی کرنا ہے۔ ہمارے افراد معاشر ہو کس حد تک اور کس قد دادب سے جنی مناسب اور کے کہ کو کا کام بھی کرنا ہے۔ ہمارے افراد معاشر ہو کس حد تک اور کس قد دادب سے جنی مناسب اور

اوب اینی کا شعور رکھتے ہیں۔ اس البھن میں پڑے بغیر خود کو گئیتی جمالیاتی دائروں میں رکھتے ہوئے موام کی وہتی سطح تک از ناہوگا۔ ہارا ذہن ہمارے پاس ضدا کی امانت اور ہماراتکم ہمارے ہاتھ میں ہمارے مغمیر کی صدافتوں کا آئینہ دار ہے۔ ہم خدا کی ذرین میں اقد ارتجر کی روشی کو پھیلہ نے اور آئا رشر کی ظلمتوں کو ناپید کرنے کے لئے مامور ہوں۔ ہمیں ظلم اور مظلومیت کذب اور صدق کے اعتدائی اور عدل رزوالت اور شرافت نفر سے اور مجت جنگ اور اس کے درمیان ایک واضح کیر کھینچی ہوگی اور پاستائی معاشرے سے بالعوم بدی کا ہردھبہ کھر چنا ہوگا اور شکی کا ہرتش اچاگر مواند اور شکی کا ہرتش اچاگر کرنا ہوگا۔ بیسارا ہمل ضوص اور جائی معاشرے سے بالعوم بدی کا ہردھبہ کھر چنا ہوگا اور شکی کا ہرتش اچاگر کرنا ہوگا۔ بیسارا ہمل ضوص بھی جاہتا ہے ایک ربھی تگن بھی جان قطائی بھی ۔ جا ہے اس راہمل بیس کتنے بی مواند است راستہ روکیں جا ہے اس چراغ ہے گئی تی آئی ندھیاں شیز و کا رویا کے من اور موست کا پر ہم نے کر بڑھنا ہوگا کر برا پر ہڑھنا ہوگا یہاں تک کہ مرجمائے ہوئے خواب امید و محز بہت کے موسوں پر ہم نے کر بڑھنا ہوگا کر برمز تجیر بین جائیں۔

> ''اندوخند''اور''مشقِ بُخن'' کے بعد انورشعور کی غزلوں کا نیا مجموعہ می رقصیم می رقصیم

زير اهتمام: مجلس فروغ اردوادب دوحدد كي الدوادب دوحدد كي المائع كرده: ماورا ببلشرز - 60 دى مال - لا بور

ديباچ*ه مشفق خواجبه* 

تناثرات : احمد تديم قامي قرجيل احماديد محمودواجد فاطمه حسن -

### <u>ڈاکٹرغلام شبیررانا</u> علی گڑھتحریک اورار دوسوانح نگاری

محقیق اوب میں شعوری فکر کے علاوہ حالات کا گہراتمل دخل ہے۔ تاریخ یہ کم کواہ ہے کہ قومی جب کے قومی جب کے قومی جب کے قومی جب کے قومی ایک تخلیق کا رکو جب کے شکار ہوجاتی ہیں تو فکری سوتے بھی خٹک ہونے گئتے ہیں۔ ان حالات میں ایک تخلیق کا رکو معقولیت کے ساتھ ذعر کی بسر کرنے کے سلسلے میں اپنا کر دار اداکر ناہوتا ہے۔ حالات و واقعات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ایسالا تھیل افتیا رکیا جائے کہ ہم وادراک اس کی تائید کریں۔

2021ء میں بال کی الرائی ، 99 کا ویس سلطان کتے علی ٹیپو کی شہادت کے بعد سیامریقی دکھائی وے رہا تھا کہ ظالم وسفاک ، موذی اور مگار جابر تو تیں برصغیر میں مسلمانوں کی جائز اور قاتونی حکومت کو برطرف کرنے پرتل گئی ہیں۔ ۱۸۵۷ء میں سیحادثہ ہو کے رہا۔ اس کے بعد ظلم ، نا انصانی اور منظم غنڈ ہ گردی کے ذریعے مسلمانوں پرعرصہ حیات نگ کردیا گئیا۔ انگریز مورخ ذاکٹر ہنٹر نے اس وحشت ناک روسیداور ہر ہریت پراسے کرب کا ظہار کرتے ہوئے کھی ہے۔

"جب ملک بهارے قیضے میں آیا تو مسلمان سب قوموں سے بہتر تھے۔ند صرف وہ دومروں سے نہار ہے بلکہ سیای حیثیت سے تو اٹا اور مضبوط تھے بلکہ سیای اور انتظامی قابلیت کا ملکہ بھی ان میں زیادہ تھا۔لیکن بھی مسلمان آج سرکاری ملازمتوں اور غیر سرکاری آسامیوں سے بکسر محروم ہیں۔۔۔اب بیرحالت ہے کہ حکومت سرکاری گرف میں مسلماتوں کوسرکاری ملازمتوں سے علیحدہ رکھنے کا کہ حکومت سرکاری گرف میں مسلماتوں کوسرکاری ملازمتوں سے علیحدہ رکھنے کا کہ حکومت سرکاری گرف میں مسلماتوں کوسرکاری ملازمتوں سے علیحدہ رکھنے کا کہ حکومت سرکاری گرف میں مسلماتوں کوسرکاری ملازمتوں سے علیحدہ رکھنے کا کہ حکومت سرکاری گرف میں مسلماتوں کوسرکاری ملازمتوں سے علیحدہ رکھنے کا

فرنگی تبذیب و فقافت کواگر چاس زمانے میں کممل طور برتر تی یا فتہ خیال کیا جاتا تھا گرا خلاتی اور روحانی اعتبارے و ولوگ وحش نتھے۔ ہوس زرنے آئیس حق وانصاف اور ٹیک سے یکسر محروم کر دیا تھا۔ یہ حسی اور بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ ہروہ چیز جو ٹمیر کو بیدار کرنے کا دسیلہ بن سکتی ہے اس کا قلع قمع کرنے کی ٹھان کی گئے۔ جب پورے برصغیر میں کورٹ مارشل کے ہیبت ناک شعلے بلتد ہورے تھے اور پورا ملک فرگلی بوٹوں کے پنچے کی اور ہاتھا۔ مرسیدا حمد خان نے رسالہ 'اسپاب بناوت ہند' کلصااور سلمانوں کی بحال کے لیے میدان مل میں آئے ۔ علی کڑھ تحریک کو کریک یا کستان کی ابتدائی شکل قرار دیا جاسکتا ہے۔

ہرسید نے تو می تقبیر کے جس منصوب کا آغاز کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی ، ٹواب محسن الملک ، ڈپٹی نذیر احمد ، ذکاء اللہ اور شیلی نعمانی نے اس بنظر تحسین دیکھا۔ علی کڑھ تحریک میں سرسید کا کر دار مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کھتے ہیں۔

"اس دفت ان کا حال بعینبدال مخفی کا تھاجس کے تھریں آئے۔ لگ کر تھر کا ایک دھر کا ایک دھر کا ایک دھر کا ایک دھر جل میں اور ہاتی حسول کو بچانے کے لیے دہ دیواند دارا دھرادھر ہاتھ باؤں مارتا کھرتا ہو۔"(۲)

مرسیدا حمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے شبت انداز نظر پروان چڑھایا۔ ستی جذباتیت کوڑک کرنے کامشورہ دیا اور عصری تقاضوں کے مطابق صورت حال کا سائنسی انداز قکر اپناتے ہوئے \* بے لاگ تجزیہ پیش کیا۔ اپنے نصب انھین کے بارے میں سرسید نے واضح کیا۔

" فلف به ارب وائيس باتحد بل بوگا، نيچرل سائنس بائيس باتصي اورلا الدالا الله محد الرسول الله كاناح سري" (٣)

۱۸۵۷ء کے المناک حالات کے بعد سرسیداحمد خان اور علی گڑھ تحریک کے دوسرے نامور او بہوں نے فکر ونظر کواس طرح مہیز کیا کہا حساس واوراک، تجربات و مشاہدات اور تخلیقی عمل کوئی جہت نصیب ہوئی ۔مقصدیت ادراصلاح کا جذبہ غالب نظرات نے لگا ۔ تغییروتر قی کا غلغلہ برسو بلند تھا۔ ٹی اقد ار دوایات کو پر دان چڑھانے کی کوشش کی گئی ۔ سرسیداحمد خان اور علی گڑھ تحریک کے بارے میں شیلی نعمانی کے بیا شعاراس عبد کے حالات کی کوشور پیش کرتے ہیں:

صورت سے عیاں جلال شاہی چہرے پہ فردغ میے گاہی دو ملک پہ جان دینے والا وہ قوم کی ناد کھیے والا باتوں میں اثر تھا کس بلاکا اک اک ہار جورخ پھرا ہوا کا امید کی یوھی علی تک و تاز او نجی بوئی حوصلوں کی پرواز فوائش کے بدل گئے ارادے محت نے قدم بردھائے آھے

وہ دوڑ چلے جو پاہر کل تھے آندھی ہوئے جوضر دہ دل تھے جو بھی ہوتے جو فردہ دل تھے جو بھی نقط جو بھی اب تو ہوش میں تھا مختور بھی اب تو ہوش میں تھا اب مکن کھا تھی تھا کہ سے اس ملک کے ڈھنگ تھے زائے اخبار کہیں ، کہنں رسالے تعلیم کے جا بجا وہ جلے محمر گھر بھی از آبوں کے چہے

سرسیداحمد خان اوران کے نامور رفتا نے کار نے مغر پی اصاف اوب کی افادیت کو محسوں

کرتے ہوئے انہیں اردو میں مروح ومقبول بنانے کی بحر پورکوشش کی۔ان کی خواہش تھی افکار خازہ کی بر پورکوشش کی۔ان کی خواہش تھی افکار خازہ کی مرسیداحمد خان نے ۱۲ دمبر ۵ کے بات الاخل ت کی اشاحت کا آغاز کیا۔ ۱۸۵۸ء میں علی گر ہے کہ یک باضابط آغاز ہوا تھا۔اس کے پیدر و پرس بعد آریا ساج تحریک کا قیا میں آیا۔اس عرصے میں علی گر ہے کہ یک باضابط آغاز ہوا تھا۔اس کے پیدر و پرس بعد آریا ساج تحریک کا قیا میں آبا۔اس عرصے میں علی گر ہے کہ یک باضابط آغاز ہوا تھا۔ اس کے پیدر و پرس بعد آریا تھا۔
تحریک کا قیا می مل میں آبا۔اس عرصے میں علی گر ہے کہ بندر مصیف کے کرکا پر دوفاش کر دیا تھا۔
ادبی محاذ پر علی گر ہے تحریک نے ماؤیت ، مختلے عیت اور حقائی نگاری پر توجہ دی۔ (۳) علی گر ہے تحریک اندر کی محدود کی اس طرح جوادب تختیق ہوا اس میں ککر و انداز کہ عدرت اور لطافت کا عضر قاری کو متوجہ کرتا ہے۔(۵) اس طرح جوادب تختیق ہوا اس میں کگر و خیال کو کلیدی اجمیت حاصل ہوئی ۔ تخلیق کا دی تھی تھا ہے۔ جب عصری نقاضوں سے ہم آئیگ ہو جاتی خیال کو کلیدی اجب نے ماصل ہوئی ۔ تخلیق کا دی تو بھی نے جب عصری نقاضوں سے ہم آئیگ ہو جاتی شی ایشان کے انجاز سے ممل اور جدو جہدی افادیت کو اجاز کر کیا۔(۲) اور اس طرح قو می تغیر و ترتی کے لیے ایک فیت لائے میں ایشان کے انجاز سے ممل اور جدو جہدی افادیت کو اجاز کر کیا۔(۲) اور اس طرح قو می تغیر و ترتی کے لیے ایک میت لائے میں ساخت آبا۔

علی گڑھ ترکی نے سوائی نگاری پرائی توجہ مرکوز کی سوائے نگاری کے سیلیلے میں بھی وہ انگریزی ادب سے متاثر تھے سوائے نگاری (BIOGRAPHY) کیا ہے اس بارے میں راس مارٹن ( ROSS) MURFIN) کیستے ہیں:

"A written account of the life of a particular person from birth to death that attempts not only to elucidate the facts about that person's life and actions but also to draw a coherent picture of a self personality, or character."

سرسیداحمہ خان نے اولین سوائی تصنیف "سیرت فرید ہیں" کے نام سے مرتب کی۔اس سوانحی

تصنیف میں سرسید نے اپنے ٹاٹا فرید الدین کے طالت زندگی لکھے ہیں ۱۸۳۷ء میں سرسید نے اور آقار الصنادید اللہ میں اللہ میں مرسید نے دو آقار الصنادید اللہ میں دبلی کے بارے میں تاریخی حوالے سے جو ہا تیم کھی تی ہیں اللہ کو چیش انظر رکھتے ہوئے اسے دبلی کی سوائح عمری کہنا ہے جاند ہوگا۔ (۸)

اس کے بعد سوائح نگاری پرمواز ناالطاف حسین حالی نے بھر پورتوجہ دی سرسیدا حمد خال کی سوائح نگاری انھیں پیند تھی اس موضوع پر انھوں نے ''حیات جاویہ'' لکھی اس تصنیف پر انھوں نے '' حیات جاویہ'' لکھی اس تصنیف پر انھوں نے طویل عرصہ کام کیا گام کا آغاز ۹۳ ۱ اویس ہوا اور یہ کتاب ۱۹۰۱ ویس کھل ہوئی یادگار خالب کھے کرحالی نے خالب سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے یا دگار خالب کوغالب کی با تاحد وسوائح کی حیثیت حاصل ہے خالب کے بارے میں حالی بہت کے جوائے تنے ہے۔ '

"حیات سعدی" کو اردوسوائے نگاری میں کلیدی مقام حاصل ہے اردوسوائے نگاری کے ارتقارِ نظر ڈالیس تو حالی کی بیکادش قابل قدر قرار دی جاستی ہے بیام بخوظ رہنا چاہے کہ انگریزی ادب کے زیر ارفن سوائے نگاری کا آغاز تو اردو میں ہوگیا مگرسوئے نگاری کے تجربے میں وہ پھنتگی عنقاہے جوفن سوائح نگاری کا اہم ترین تقاضا ہے۔ بعض حقائق کی کی اور بعض فیرضروری با تول کی موجودگی قاری کو نگاری کا اہم ترین تقاضا ہے۔ بعض حقائق کی کی اور بعض فیرضروری با تول کی موجودگی قاری کو نگاری کا در کرتی ہوئی تاری کو کا در کیا تو حالی نے اس مسئلے پرکوئی واضح رائے دینے ہے کریز کیا اور یہ کہ کرقاری کو جیرت زدہ کردیا:

''ہم اس کوکسی خاص ند بہب کا ثابت کر کے آیک ایسے خص کو جومقبول فریقین ہے آیک گروہ کامقبول اور دوسر ہے گردہ کامر دو دنیس بنا نا جا ہے'' (9)

سوائح نگارکو پیشفت فراموش تبیل کرنی چاہے کہ سوائے حیات ، زعدگی کی ایک ایسی تصویر کی ماند ہے جس میں کاروان جس کے جیزگام ہونے کا نبوت بھی ملنا چاہے اوراس کے رونو روشوق کے بارے بی تم تفصیلات بھی من وعن بیان کردینی چاہیں کسی بھی فرد کی زندگی کی پیفتلی مرقع نگار کی اس کی زعرگی کے پیش تصور سے تمام حالات وواقعات کا زعرگی کے سفر کے جملے تھیب وفراز اس طرح چیش کرتی ہے کہ قاری چیشم تصور سے تمام حالات وواقعات کا مشاہرہ کر لیتا ہے ۔ سوائح حیات کی تاریخی حیثیت کے چیش تنظر اسے تاریخی ممل سے الگ کرنا ورست خیس ۔ سوائح نگار کو صدات کا پرستار ہونا چاہیے تا کہ اس کی تخریروں میں سائنسی انداز قکر کے اعجاز سے صدافت کا مخصر نمایاں ہو۔

عالمی اوب کا مطالعہ کرنے سے بیر قیقت معوم ہوتی ہے کہ اوب بی سوائح عمریاں لکھنے کا رواج کائی قدیم ہے۔ سب سے پہلی سوائح عمری پلوٹارک نے دوسری صدی عیسوی بیر تحریری ۔ (۱۰) علی گر ہے کہ اور ہے سب سے پہلی سوائح عمری پلوٹارک نے دوسری صدی عیسوی بیر تحریری ۔ (۱۰) علی گر ہے کہ یہ سے پہلے اودو بیس سوائح نگاری کے بار ہے میں اہم خد مات انجام دیں۔ علی گر ہے کہ یک قاضوں اور جد بید نفوش کو اردو میں رو جمل لانے کے سلسلے میں حالی کی خد مات تا ریخ اوب کا اہم واقعہ ہیں۔ حالی کی خد مات تا ریخ اوب کا اہم واقعہ ہیں۔ حالی کی صوائح میں سوائح نگاری کے ایک اہم عہد کا آغاز ہوتا ہے ۔ پہلے خامیوں کے باوجود حالی کی سوائح عمریاں اسے افادی پہلو کے اعتبار سے قابل قدر ہیں۔ خامیوں کے باوجود حالی کی سوائح عمریاں اسے افادی پہلو کے اعتبار سے قابل قدر ہیں۔

شیلی تعمانی (۱۸۵۷-۱۹۱۳) نے علی گڑھ ترکی سے اثرات قبول کیے۔ سرسیدا حد خان کے بیش بہا کتب خانے سے شیل نے بحر پوراستفادہ کیا۔ ان کی سوانجی تصانیف میں الفارو ت ۱۸۹۹ء المامون بیش بہا کتب خانے سے شیل نے بحر پوراستفادہ کیا۔ ان کی سوانجی تصانیف میں الفارو ت ۱۸۹۹ء المامون برائدہ میں الفارو ت ۱۸۹۹ء المامون برائدہ برائ

مجم كى مدح كى عبسبول كى داستال لكهى مجصے چند ميم آستان غير موما تقا محراب لكور مامول سيرت يغيم رفاتم الكيفية خدا كاشكر ہے بوں فائمہ بالخير موما تقا

شیلی کی سوائے بھاری میں مور خاندائداز نمایاں ہے۔اصلاح اور مقصدیت کی تروی علی گڑھ تخریب کا ثر ہے۔ اصلاح کے سیار تحریب کا شرہے۔ شبنی کے سوائحی اسلوب میں کار الائل کا پر تو جلوہ گر ہے۔ سوائح نگاری کے وسیلے سے تاریخ کے حامات اور واقعات سے زیاوہ شخصیات کے کار بائے نمایاں کی طرف توجہ میڈول کرانا شیلی کا انتیازی وصف ہے۔

علی گڑھ ترکیک سے وابستہ دیوں نے سوائح عمری کو ایک انب ن کی تا ریخ کے حوالے سے جوالے سے جوالے سے جوالے ان سوائح میں نظر دکھا۔ اس اعتبار سے سوائح نگاری کو تاریخ نولی کی ایک صورت میں پیش کیا گیا۔ ان سوائح نگاروں سنے موضوع ، مواد اور بیان کواپنے اسلوب کے انجاز سے تا شیر اور دلکشی کی انتہا تک وہنچ دیا۔ اس عجد میں سوائح نگاری کے شعبہ میں جو کام ہوا اس سے اردوادب کی تروت میں اضافہ ہوا گروخیال کی رفعت اور اظہار بیان کی تا میر کا راز اس حقیقت میں مضمر ہے کہ صلحت اعدیش سے گریز کرتے ہوئے

حرف صدافت لکھنا اپنا کے نظر بنالیا جائے ان سوائے نگاروں نے اپنی مخصوص طرز ادا کے باعث اپنے عہد کو تاریخ میں محفوظ کر لیا۔ ذیل میں چند ممتاز سوائے نگاروں کی تخلیق کامرانیوں کا احوال بیان کیا جاتا ہے۔

(١) احمد سين اله آبادي كي سوالحي تصانيف درج ذيل بين:

(١) حيات سعدي (٢) حيات ذوق (٣) حيات تورالدين محمود

(٣) حيات سلطان صلاح الدين-

(ب) میرزاجیرت دباوی کی سوانجی تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اسلوب پر حالی
اور شیل کے اثر ات نمایاں بیں ان کی سوانجی تصانیف درج ذیل بیں
ا۔ حیات طیبہ، (سن تالیف ۱۸۹۳) بیٹنا ہ آسمعیل شہید کی سوائح عمری ہے

۱۔ حیات فردوی ، ۳۔ سیرت جمری ہے سے نورتن اکبری شع سوائح عمری
۵۔ سوائح عمری زیب النساء بیگم

(ج) فیروز دُسکوی نے سوخ نگار کی حیثیت سے تذکرہ اور تاریخ کا اسلوب ایٹایا ہے ان کی تصنیف حسب ذیل ہے۔

میرت النبی (بیارے نبی کے پیارے حالات) بیموافی کماب ۱۹۰۷ء میں شرکتے ہوئی۔ (د) منشی محمد دین فوق نے ملی گڑھتر کیک سے متاثر ہو کرادب تخلیق کیاان کی سوافی تصانیف درج

و مل بين:

ا ابوالحن ملادو بیازه ۳ مهاراجد رقبیت سنگه سو سو سنگیری را نیال ۱۳ یادر فتگال ۱۳ یادر فتگال ۱۳ یادر فتگال ۱۳ مین کاشمیری کاشیری ۲ لله عارفه ۱۳ مین کاشمیری کسی الکونی ۱۳ ملاعد الکیم سیالکونی ۱۳ ملاعد الکیم سیالکونی

مولوی تذیر احمد دبلوی اردو کے متاز ادیب ہیں موضوع اور خاص طرز اداکی بدولت ان کی تحریروں کی دولت ان کی تحریروں کو سند کا ورجہ حاصل ہے ''امہات الامہ'' کی تعنیف نے آخیں اردوسوائح نگاروں میں اہم مقام پرفائز کردیا علی کڑھتر میک کے فیضان سے اردوادب کوجہ بدعمری تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے میں بے

پناہ مدولمی اس تحریک کے زیراثر جوادب تخلیق ہوا اس سے بے ملی اور بے بیٹنی کی مسموم فضا کے خاتمے کو بیٹنی بنا دیا گیا وہ تی بیداری کی الیمی فضا بیدا ہو کی جس نے اردو کے قکری سر مائے کو اس سے کردیا حریت فکر اورا خلاقی صدا تقول برایمان پڑیتر ہوتا چدا گیا اوراوب کے وسیے ہے آزادی کا تصور بردان چڑھا۔

اوب اور زندگی کا مجر اتعلق ہے اس حقیقت ہے انکا رئیس کیا ج سکنا کے گرو خیال کے سوتے زندگی کے تجر یات و مشاہدات ہی ہے بھو منے ہیں غلی گر ہتر کی ہے نے ملی زندگی اور جدو جہد پر اپنی توجہ مرکوز رکھی علی گر ہتر کی ہے نے اردو ہیں سوخ نگاری کے وسلے ہے جو طرز اوا اپنائی اس کے مجر نما الرّیت ملی بیداری اور قوی حمیت کے جذبات کو نمو فی ہر صغیر کی طت اسلامیہ کو اپنے اسلاف کے فقید الشائل کا رہا موں اور لائنی صدر شک کردار سے کما حقر آگائی نصیب ہوئی اس لیے بچا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کل گر ہے تو جامد و ساکت اور بے روح اجسام کو زندگی کی حیات بخش ترث ہے آشا کیا ان سوا کی میں مربوں نے دبوں میں بانچل بیدا کردی ان کی ہمہ گیرائر آفرینی کا آیک عالم محتر ف ہائی ترکیک کا میر کاروال مرسید تھا جس کے ہارے بھی کہا جا سکتا ہے۔

ابوے بودرہ کم کرده دردشت زآواز درایم کاردال شد

مأخذ

ا۔ محداکرامش ڈاکٹر مون کیڑ ،ادار ہ شافت اسلامیہ،الا بور بٹنی پار دہم،۱۹۸۵ء منی اکسید ۲۔الطاف شیس حالی منیات جاوید،اکادی بنجاب ٹرسٹ، لا مور قروری ۱۹۵۵ء منی ۱۹۳۳ سر جمراکرام شیخ ڈاکٹر مون کوڑ

۱۳ عبدالند دُاکٹرسید مرسیده حد خان اوران سکنامور رفتا کی اردونٹر ، مکتبہ خیابان اوب ، نا ہور ، ۱۹۷۵ء صفحہ ۲۵ ۵۔ شوکت مبز داری دُاکٹر۔معیاراوب، مکتبہ اسلوب ناظم آبان کراچی اشاعت اول ۱۹۷۱ سفی ۱۹ ۲۔ عبدالند دُاکٹرسید۔مبرصف مجلس ترقی اوب ، ملاہور بلن اول ،فروری ، ۱۹۷۵ء سفی ۱۸۸۲

Ross Muslim, The Bedford Glossary of critical and literary terms -4

New york1998,Page 33

۸.ش وظل سید دُاکٹر۔ ''مواخ نگاری' مضمون مشولہ تا ریخ او بیاستہ مجلد ۹ ، جامعہ بینجاب الا بورطبیع اول ، ۹ - فیاض مجمود سید - تاریخ او بیات ، جامعہ بینجاب الا مور بطبع اول اعلاء ۱۰ ـ الطاف فاطمه اردوجی مواخ نگاری کا ارتقاء اردوا کیڈی مند جدا پریل ۱۹۹۱، مسلحہ ۲۲

## <u>ڈاکٹرشاہدا قبال کامران</u> دانش افرنگ،اشتر اکیت اور اقبال

وانش افرنگ سے اتبال کے تعلق بزک فرنگ کی دعوت اور اشترا کیت کی تحریک پراتبال کی توجہ اور تبھرے کا معاملہ وتجزیہ ایک دلچسپ لیکن نہا ہت معنی خبز ممل ہے۔اس مطالعے اور تجزیے کے ووران متعدد مقامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں معروضیت متاثر ہوسکتی ہے۔امر واقعہ یہ ہے کہ انہی مقاه ت يرتو تف مقر براور حل كرساته تفكر كي منرورت عين آني هيدرامل اقبال كازاوي الكاه مقامي یا محدود جیس ، بلکه عالمگیر ہے۔اس لئے ان کی تنقیر و تحسین محدود و معین مقاصد کی بجائے نسانیت ساز اصولول پراستوار ہوتی ہے۔ای بس منظر میں جب ہم مغرب سے متعلق ان کے طرز گر کا مطالعہ کرتے طبعی علوم میں ان کی حیرت انگیز تر قیات کوسرائیتے ہیں۔وہ مغرب کی علمی تر تی کو قرون وسطنی کی مسلم دنیا ک علمی ترقی کاشکسل قرار دے کراہیے لوگول کواس شلسل کو برقر ار دیکھے بیں اپنا کر دار ادا کرنے برآیادہ كرتے نظرات عين تو دوسري طرف انہوں نے فكر غرب سے ذاتی سطح پر استفادہ كيا اور جيشه اس كي طرف متوجد رہے۔اس توجہ میں تقییر وخسین دونوں شامل ہیں۔ تاہم ان کا داشتے رجحان پرنظر آتا ہے کہ مغرب کے مقلی اورمعروضی تجربات کے نتائج کا مطابعہ دلچسپ بھی ہے اور انسان کے فکری ارتقاء کا ایک اہم باب بھی، اے نظرا بماز کر کے ہم لکری تاریخ کے تشکسل کوئییں تو ڑ سکتے ۔ان کی نظر میں مغرب میں سولہویں صدی کے بعد ند ہب سے کلی انکار کا ایک روبیہ یا دوسرے لفظوں میں خوگر محسوس ہونے کار جحان اپنی تمام تر تباحق سمیت ، رفته رفته ند بهب کے اثبات کی طرف ہی گامزن ہے اور اس بات کوتو خود محسوس بھی کیا جاسکتا ہے کہ انسانی عقل کے لئے" بے مہار' ہونے کا یہتجر بہمبر حال لا زمی تفااور نتیجہ خيز بھی۔

بانک ۱۹۱۰ والی دانی درا کے حصداق اوروم میں شامل مغربی شعراء کے کلام سے ماخوذی متاثر تظمیس ہوں یا ان ک ۱۹۱۰ والی دانی دائری میں درج مغربی حکما و دشعراء سے متعلق دلچسپ تاثر ات بتشکیل جدید کے خطبات عمل مغربی فلاسفہ پر تنقید و تخسین کا ابلاغ ہو یا جرمن شاعراور عمیم کوئے کے دبوان کا جواب سے بات صاف طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اتبال کار مغرب سے واقف و متاثر رہے اور جہال بھی تو صیف و تحسین کا مقام آیا اقبل بھی بخل سے کام جیس لینے بلکہ یوں ہے کہ وہ مغربی شعراء و تحکاء کا ذکر بردی بی مرشاری کے عالم میں کرتے و کھائی دیتے ہیں۔ ان کی ذائی ڈائری (۱۹۱۰) کے اور ان کو چھو کر دیکھیے تعریف و تو صیف کی ایک وکش و نیا آباد نظر آئے گی۔ انگریز شاعر اور ڈرامہ نگار و لیم جیسپیر کی اس سے نیادہ تو صیف اور کیا ہوگئی ہے کہ ذیر گی کی میس ترین حقیقوں کو ساوہ دکا تنوب اور تمثیلوں کی صورت میں واضح کرنے کے لئے درکار تا در الوجو د فظانت کی عال دو شخصیتوں حضرت میسی علیہ السلام اور موالا تا جلال اللہ بن دوئی کے ساتھ تیسری شخصیت و لیم جیسپیر کو قرار دیا ہے آھی ہیں کہ اور گوئے پر تبھرہ دراصل انگریز اور چرمن درجان کے فرق کے موالی مطالعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس ڈائری میں کیستے ہیں کہ شیسپیر اور گوئے دونوں اور جرمن درجان کے خرق کا مطالعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس ڈائری میں کیستے ہیں کہ شیسپیر اور گوئے دونوں میں کیستے ہیں کہ شیسپیر اور گوئے دونوں اور جرمن درجان کی باز گرکرتے ہیں گئیس کیستے ہیں کہ شیسپیر اور گوئے دونوں میں میں برائے نام فرد میں برائے نام فرد دونوں سے درحقیقت و وانسانیت کی تجسیم ہے ہے۔ درحقیقت و وانسانیت کی تجسیم ہے۔ اس دونوں کی کے درمیان ایک اہم فرق ہے۔ واقعیت پیندا تھرمی سے۔ درحقیقت و وانسانیت کی تجسیم ہے۔ اس دونوں کی کوئی کا فادسٹ میں برائے نام فرد سے درحقیقت و وانسانیت کی تجسیم ہے۔ اس دونوں کی باز گلرکرتا ہے اور عیتیت پند جرمن '' آفاق'' کی۔ گوئیکو کا فادسٹ میں برائے نام فرد

جرمن تعیم گوئے کے اس قصے میں نسلِ انسانی کے تمام تجربات سود سے جیں۔ اتبال کا بیتا ترجی گوئے کی کوئے نے اس قصے میں نسلِ انسانی کے تمام تجربات سود سے جیں۔ اتبال کا بیتا ترجی گوئے کی تکست کی طرف ان کی نوجہ کونما یاں کرتا ہے کہ گوئے کے تخیل کی ہے کرانی سے آشا ہونے کے بعد بھی پر البی تخیل کی تھے۔ والمانی منکشف ہوئی گے۔ آبال واضح طور پر بیا عزان ہی کرتے ہیں کہ بینگل اور گوسے نے اشیاء کی باطفی حقیقت تک فئی تھے ہیں میری رہنمائی کی ہے۔ انگر یہ شعراء اور انگریزی شاعری نے بھی اتبال کومتا ترکیا۔ خصوصاً انگریز رو مانوی شعراء کا کام اقبال کواپئی طرف متوجہ کرتا ہے جیسا کرذکر ہوا ہے موجود ہے۔ ورڈ ذور تھے کے بارے میں اقبال بتاتے ہیں کہ اس کے مطال بھے نے طالب علمی کے زیان موجود ہے۔ ورڈ ذور تھے کے بارے میں اقبال بتاتے ہیں کہ اس کے مطال بھے نے طالب علمی کے زیانی موجود ہے۔ ورڈ ذور تھے کے بارے میں اقبال بتاتے ہیں کہ اس کے موضوعات اقبال کومتا ترخیمیں کرتے میں انجود کرتے ہیں۔ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ کوئی شام کی مقصد میں اس سے ذیاد میں گا قبال بی کا تدرکرتے ہیں۔ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ کوئی شام کی مقصد میں اس سے ذیاد می گا قبال بی کائی درکرتے ہیں۔ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ کوئی شام کسی مقصد میں اس سے ذیاد میں گا قبال بی کائی درکرتے ہیں۔ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ کوئی شام کسی مقصد میں اس سے ذیاد می گا میں گئی اسلوب کو ہوجو نے دیوتا کوئی کا ایک عظیم

الثان حرم ہے زمانے کے مقلوج ہاتھ بھی چھونہ تیس سے کے انبیوی صدی کے انگریز شاعر داہر ف
ہراؤ نگ پر اقبال کا ایک تبعر و تحسین اور تفہیم کا ایک فاص رنگ لئے ہوئے ہے۔ اپنی ڈائری بل ایکے
ہیں کہ تمام فلسفیانہ فور و فکر کا حاصل ہے کہ کام طلق نائمکن ہے۔ انگریزی شاعر براؤ نگ بوری ہنر مندانہ
ولیل کے ڈریعے اس 'نائمکن' سے ایک اخلاقی کام لیتا ہے۔ شاعر بیدوس دیتا ہے کہ انسانی علم کی بے
میٹی ، اخلاقی ترقی کی ایک ضروری شرط ہے۔ کیوں کے السانی افتیار کی آزادی کوئم کردے گاگے۔

اس ذائری میں کانٹ، بیگل اور نطشے میں اتبال کی دلجی کا سرائے بھی ملتا ہے اور افلاطون پر
ارسطو کی تقیید کے بیجیے کارفر ہاؤ بذیت سے بیزاری کا ظہار بھی۔وہ جرمن ند بی عالم اور سام مارٹن اوتھر کی تو صیف کرتے ہیں اور اس کی تحریب اصلاح کے اثر است پر تو ان کی محری نظر بھیشہ رہیں۔ اقبال نے بیہ ڈائری ، اوا وہ ہی تھی ۔اس دفت ان کی محرا نمراز آئینتیں برس تھی۔ بیبات بڑی اہم ہے کہ ایک فوجوان کے جوائی تعلیم ممل کر کے پیشہ ورانہ زندگی اور جدوجہد میں مصروف ہو فور وقکر کے موضوعات کیا ہیں۔ اس ڈائری کے وسفے ہے ہم تو جوان اقبال کے ذہمن میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہمیں اس ڈائری کے وسفے ہے ہم تو جوان اقبال کے ذہمن میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہمیں انداز وہوتا ہے کہ ان کے ہاں اخذ وقبولیت یا تحسین و تنقید کے لئے ایک مطبوط نظام موجود رہا ہے۔

تاہم اس ڈائزی میں اتبال نے وائد ین کالمنی سینوزا کی تعربیف جن الفاظ میں کی ہے وہ صدِ احتدال سے بو ھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تاہم اتنا تو ٹابت ہوجا تا ہے کہ اقبال مغرب کے مخالف محض نہ بنتھ جہاں جہاں سے وہ متاثر ہوئے اس کا انہوں نے اعتراف کیالیکن جہاں انہوں نے مغرب سے اختلاف کیا ہے وہ بالکل اصولی معلوم ہوتا ہے۔

یہاں آیک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے اور بدوضاحت جارے اصل موضوع ہے ہیں گہر انعلق رکھتی ہے۔ اقبال نے مغربی تاریخ کے مشہیر کا گہر امطاعہ کیا اوراس مطالعے سے کس شہر کسی طور پر متاثر بھی ہوئے۔ تاہم اقبال فیر مکلی زبان واوب، تاریخ اور تہذیب و تدن کے بیک طرفہ مطالعات کے نقصانات سے بھی پوری طرح آگاہ تھے۔ دیمبر ۱۹۱۰ء میں علی گڑھ میں اقبال نے ملب اسلامیہ کی بحرائی زندگی کی وضاحت میں جو خطبہ ویاس کے بیشتر مباحث کا سرائے ان کی ۱۹۱۰ء کے وسطی مہینوں میں کھی گئی ڈائری میں او جاتا ہے۔ ہم و کھتے ہیں کہ دیمبر ۱۹۱۰ء میں اقبال جب بدخطہ ارشاد فرما

رہے تھے تو بیشتر معاملات پران کی رائے اپنی واضح شکل! ختیار کر چکی تھی۔اس خطبے میں انھوں نے اپنی کیونٹ کی تعلیمی حالات پر بھی گہری نظر ڈالی ہے اور اپنا تجزیبہ بیش کیا ہے۔ وہ نو جوانوں کو اسلامی تہذیب و تعرب کے عظی ہیں منظر کے بغیر محض مغر نی تعلیم دینے کے خلاف نظر آئے تیں۔

اس بحث میں وہ فیرمکی او بیات اور تاریخ و تبدیب کے پر جوش مطالعات اور ان کے اثر ان جو ان جو ان کی قرید کی فیرمیں اور فیران کے قرار دیتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ' ہمارا تو جو ان جو ان کی تعد اپنی ملت کی تاریخ حیات سے انسوس تاک صد تک ناوا تف ہے اپنے طرفی کی گرمتھیں کرنے کی ضامر رہنمائی حاصل کرنے کے لئے مغربی تاریخ کے مشاہیر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہی اعتبار سے وہ مغرب کا غلام ہے اور ای وجہ سے اس کی روح صحت مندا نہ خود داری سے عاری ہے۔ ایک خود داری مصرف اپنی بی تاریخ اور اور بیات عالیہ کے مطابع سے بیدا ہوئی ہے۔ اپنی تعلیم جدو جہد میں آئ ہم صرف اپنی بی تاریخ اور اور بیات عالیہ کے مطابع سے بیدا ہوئی ہے۔ اپنی تعلیم جدو جہد میں آئ ہم سے اس مقیقت کا جس کا تیخ جب پر بوش طریقے سے این ان کی خود کی اور اجبی تہذیب و اجبی تہذیب و اجبی تہذیب و اجبی تہذیب و اجبی تہذیب کی تاریخ ہوئی طریقے سے اس تہذیب و تعدان کو بڑے پر جوش طریقے سے اپنا نے رکھنا گویا غیر محسوس طریقے سے اس تہذیب و تعدان کا حلقہ بگوش ہونے کے مشر اوف ہے۔ ایس صلفہ بگوش کے دائے تبدیلی نہ ہیں کے دیا تج سے بھی تیون کا حلقہ بگوش ہونے کے مشر اوف ہے۔ ایس صلفہ بگوش کے دائے تبدیلی نہ ہیں کہ دیا تھیں۔ اس کے دیا تکے سے بھی زیادہ خطریا کے ہوتے ہیں ''و۔

علاوہ بریں دیگر کلم کے حوالے سے شوپن ہاور ، آئن سٹائن ، ہائر ن ، نطشے ، ہیگل ، گوسے ، برگس ، گسان ، لینن اور کارل مارکس کا ذکر عمو باانسانی گلر کے کسی شکی شبت حوالے سے بھی آیا ہے جو سہ باور کرا تا ہے کہ اقبال شصرف ان مفکرین کی طرف متوجہ سے بلکدان کا زاویہ نگاہ بھی جی لفا شہیں ، ہمدرداند تفاید انی طرح جب ہم نظامیل جدید کے مباحث میں حکمائے مغرب کے حوالے دیکھتے ہیں تو انداز وہ وہ اس کے دفل فی اقبال گلری طور پر مغرب سے کس طور پر منسلک ہے۔ ہم چند کہ اقبال کے جموی قلری سائح ، محوی مغربی تفکر کے تعلق ہیں لیکن جیسا کہ ہم تفکیل جدید کے خطبات میں دیکھتے ہیں وہ جا بجا تھی کے مفرب کے افکار دنظریات کو اپنے استدلال کی تائید میں لاتے ہیں۔ ہوں تو ان مغربی حکماء و فلاسفہ کی مغرب کے افکار دنظریات کو اپنے استدلال کی تائید میں لاتے ہیں۔ ہوں تو ان مغربی کھاء و فلاسفہ کی مغرب کے افکار دنظریات کو اپنے استدلال کی تائید میں لاتے ہیں۔ ہوں تو ان مغربی کھاء و فلاسفہ کی سے دیکھا میں اور اپنی ایک ندے ہیں۔ ہوں اور اپنی اور اپنی اصولوں اور پر گساں کے نظریہ تغیر ذبان سے تو اقبال تائید حاصل کرتے نظر کھیم آئی اسٹائن کے طبیعاتی اصولوں اور پر گساں کے نظریہ تغیر ذبان سے تو اقبال تائید حاصل کرتے نظر کھیم آئی اسٹائن کے طبیعاتی اصولوں اور پر گساں کے نظریہ تغیر ذبان سے تو اقبال تائید حاصل کرتے نظر کھیم آئی اسٹائن کے طبیعاتی اصولوں اور پر گساں کے نظریہ تغیر ذبان سے تو اقبال تائید حاصل کرتے نظر

میرتو قلاسفہ و عکما می تحسین واثر آفرینی کا ذکر تھا۔ اقبال من حیث المجموع بمغرب کی قکری
مسائل کے معترف بیں اور خاص طور پر مغرب کی جس چیز نے اقبال کو بے حد متاثر کیا وہ مغربی طبالع کی
عمل پہندی ہے۔ اقبال مثنوی اسرار خودی کے دیبا ہے جس بیا حتراف کرتے ہیں کہ معتربی اقوام اپنی
قوت عمل کی دجہ ہے تمام اقوام عالم میں حمتاز ہیں اور اس دجہ ہے اسرار زندگی کو سیجھنے کے لئے ان کے
ادبیات و تخلیا متابل مشرق کے واسطے بہترین رہنما ہیں اور

و دمغر بیوں کی مس دافعات کو بھی سراہتے ہیں کہ بول او ہرزندہ انسان مختلف میں کے واقعات سے ہروقت دو جار ہوتا رہتا ہے لیکن ان وقوع پذیر واقعات سے شبت اور عملی نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت جس قدر مغربیوں میں نے وہ شرق کی تخیل پر ست اقوام میں مفقو د ہے۔

کمالات اقبال کی نظر سے اوجھل نہ تھے مغرب کے حاصل کردہ کمالہ تہ مجھائی نظریۃ حیات کی بدولت سے جسے اقبال اسلامی بھتا تھالیکن دین سے بے تعلق ہوئے کی وجہ سے مغرب ان قو توں کا سیخ استعال نہیں کر رہا تھا۔ اقبال چاہتا تھا کہ مغرب انسانیت کی بخیل میں روحانیت کے عضر کو بھی ترقی دے اور مسلمان مغرب کی کورانہ تقلید میں صورت پرست ہو کر روح حیات سے بیگانہ نہ ہوجا کیں۔ اقبال کی خواہش تھی کہ فن پورپ سے حاصل کروئیکن روحانیت اورا خلر قیات کا جوہر ماریتم کو اسلام نے عطا کیا ہے اس بیش بہاورا شت کی قدر کروتا کہ تم شرق وغرب دونوں سے افضل اور کھمل تہذیب پیدا کرسکو الے

کین اس کے ساتھ ہی اقبال ترک قرنگ کے دائی بھی ہیں۔فرنگ کی مغربیوں کے مکرو فریب،منافقت، کمزوراقوام پرظلم وتشدداور صدور چرص و بوس نے اقبال کو حکمت مغرب کے نتائے سے ماہوس کردیا جو حکمت فیراورفلاح کا باعث ند ہے وہ حکمت فرعونی ہے اورا قبال اس سے بےزار ہیں۔وہ بر ماداس حکمت فرعونی کے مظاہر سے ماہوی کا اظہر رکرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ یہ تہذیب انجام کار بریادہ وکرد ہے گی۔

آ داب جنوں شاعر مشرق کو سکھارو

تہذیب اوی کار کہ شیشہ گرال ہے

ہادرا قبال کے نگری ارتقاء کے ساتھ ساتھ نشو دنما پاتا ہوا آخر دم تک پوری شدت کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ مزید بحث سے پیشتر دلچیپ ہوگا کہ ہے ۱۹ اء کے لب دلجہ اور ۱۹۳۸ء کے لب داجہ کا موازند کرلیا جائے۔ نیام بورپ کے دوران اقبال نے مغربی قومینوں کی استعمار سے اور پست دطنیت اور ان سب کی بروردہ کمتر تہذیب کو ملاحظ کرتے ہوئے اس پراپنار چمل ہوں ظاہر کیا

دیار مغرب کے دہنے والواخد اکی ستی دکال فیس ہے! کھر ایسے تم مجھد ہے ہو، وہ اب ڈریم عمیار ہوگا ا تہاری تہذیب اپنے نیخرے آپ ہی خود کشی کرے گی جوشاخ نازک پر آشیان ہے گا، تا یا ئیدار ہوگا

اس کے بعد ویکھے کر قریباً اکٹیں ہر س بعد کم جنوری ۱۹۳۸ء کولا ہور ریڈ ہے سے نشر ہونے والے سال نو کے بیغام میں، قبال کالب و لہر س قد رشد و تیز ہے۔" اس زیائے میں ملوکیت کے جبر و استہداد نے جہوریت ، قومیت ، اشتراکیت ، نسطائیت اور نہ جانے کیا کی نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ ان نقابوں کی آڑ میں و نیا بحر میں حریت اور شرف انسانیت کی ایکی مٹی پلید ہور ، ہی ہے کہ تاریخ عالم کا کوئی تاریک ہے تاریک سے تاریک صفیعی اس کی مثال پیش نیس کرسکا۔ اس دنیا کے جرگوشے میں چاہو و قلسطین ہویا تاریک حبیث، ہیانہ یہ و یا جین ایک قیامت ہم پا ہے۔ لاکھوں انسان بردردی سے موت کے گھاٹ آتار ہے حبیث، ہیانہ یہ و یا جین ایک قیام کن آلات سے تعدن انسانی کے قلیم الثنان آثار کو معدوم کی جارہ ہے ہواو جو کوشنیں ٹی الحال آگ اور خون کے اس تما ہے میں انسانی کے قلیم ہیں جیں و واقتصادی میدان میں کمزوروں کے خون کا آخری قطرہ تک چوں رہی ہیں۔ جب تک اس نا منہا دجہوریت اس نا پاک قوم پر سی اور انسان کے خون کا آخری قطرہ تک چوں رہی ہیں۔ جب تک انسان الے عمل کے اعتبار سے اخلاق عیال اللہ کے خون کا آخری قطرہ تک جنرافیائی وطن پر تی اور رنگ وسل کے اعتبار اے اخلاق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہوجائے گا جب تک جغرافیائی وطن پر تی اور رنگ وسل کے اعتبار اے کونہ مثایا جائے گا اس وقت تک انسان اس دنیا جی فلاح وسعاوت کی زندگی اس نہ کر سے گائی اس کا عتبار اے کونہ مثایا جائے گا

اس اقتباس میں اقبال کے لب ولہجہ کی شدت بھی محسوں کی جاسکتی ہے۔ اقبال نے 241ء میں جس انہذیب کے خود کشی کر سنے کی بات کی تھی ، ۱۹۳۸ء میں اس تہذیب وتدن کے ہاتھوں انسا نہیت کشی کاذ کر کروہے ہیں۔ اس سارے فساد کی جڑوہ:

ا۔ نام نہاد جمہوریت اور نا پاک قوم پر تی

مور ذكيل ملوكيت

سـ جغرافیا کی وطن پرک تی

رتك دنسل كانتيازات كوقر ارد مديم بين -

تا ہم مغربی سیاست اور تہذیب و تھرن کے متعلق ان اُگری سان گئی کی تو اقبال جیسا کہ اور کر ذکر مواد کہ اوائل جس بی پیٹنج بھے تنے جب کہ اٹیس پورپ کا قریب سے مشاہد او مطالعہ کرنے کا موقع بلا ۔ فراکٹر خلیفہ عبد انکیم ، فکر اقبال جس لکھتے ہیں کہ '' اقبال کو بورپ جس رہنے ، حکست فرنگ سے گہر اتعلق پیدا کرنے اور اس کی تہذیب و تھرن کا ہراہ واست مشاہدہ کرنے سے طرح طرح کے فائد سے گہر اتعالی کی نظر آغاز ہی ہے محققانہ تھی اس لئے اس کی زعد گی جس مغرب کی کورانہ تھا یہ کا کوئی شائد ہیدا نہ ہوسکتا تھا۔ اس نے بورپ کے طی جو وی کوئی و کھا، گراس کے ساتھ ہی وہ اس کے باطن پھی مثانب ہیدا نہ ہوسکتا تھا۔ اس نے فرنگ جس علم وہ ہز کے کمالات اور انسانی زندگ سے بہود کے لئے ان کے مفاوات کو بھی دیکھا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس سے بھی آگاہ ہوگیا کہ اس کی تغیر جس ایک خرابی کی معاشرتی اور اوبی انکار میں دور رس تغیر ات ہوگیا کہ اس کی تغیر جس ایک خرابی کی صورت بھی مضمر ہے '' '''ا ۔ تیام بورپ کا دور افکارا قبال مشاہدات جس تنوع کا دور ہے اس دور جس ان کے سیاس ، معاشرتی اور اوبی اور اوبی ان اور شیارت کا معاشرتی معاشرتی اور اوبی اور اوبی ایس کنظریات ہوں یا یورپ کا معاشرتی مطالعہ دونوں نے اقبال کا آب وہ وا نے جھے مطمان کر دیا ''اس سے نظریات ہوں یا یورپ کا معاشرتی مطالعہ دونوں نے اقبال کا است کا کھوکھا بن اور شیافت کی نا پائیداری کا اور اک اقبال کو اسلام آب وہ وا نے جھے مطمان کر دیا ''اس سے نظریات ہوں یا یورپ کا معاشرتی مطالعہ دونوں نے اقبال کو اسلام آب وہ وا نے جھے مطالعہ کرتا ہے۔

قیام بورپ کے سرسالہ دور بیں اقبال نے مغربی اقوام کی سیائ تی وعروج کے اسباب کا مطالعہ کیا جن کی وجہ ہے انہیں ساری دنیا میں بالا دی حاصل ہوگئی تھی۔اس مطالعہ کا دوسرا زُرخ مشرقی اقوام ،خصوصاً بلا داسلامیہ کے زوال و بسمائدگی کی وجوبات معلوم کرنا تھا۔اس مطالعے کے نتیج میں اقبال پرمغربی استعار کے دووہ حرب عیاں ہوئے جوائی نے اقوام شرق کوغلام بنائے رکھنے کے لئے اپنائے ہوئے الفاظ میں:

ان تازہ ضداؤں میں براسب سے وطن ہے جو پیر بن اس کا ہے وہ نہ ب کا کفن ہے اتوام میں مخلوق خدا بنتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جز کنتی ہے اس سے

سورتھا۔ اقبال دیکھ کے تھے کہ مغربی استعاد کاسب سے بڑا اور مؤثر تربدہ طعیت اور تو میت کا مغربی تصورتھا۔ اقبال دیکھ کے تھے کہ مغربی استعاد استعاد نے سے مشرقی اور اسلامی ملکوں کے جھے بخرے کرکے انہیں آئیں ہی میں برسر پیکاد کر دیا۔ اس مشہدے سے وہ جغرانی کی حدیثری یانسل و رنگ کی بنیاد پر وجود میں آنے والے وطن کے تصور سے متنظر ہو سے لیکن مغربی سیت و ریاست اور تہذیب و تمدن کی بنیاد بن چول کدانی اعتبادات پر استوارتھیں اس لئے بیسب اقباں کی مخالفانہ تنقید کی زومیں آتے ہیں۔

مغرب زدگ ہے تو اتباں ہمیشہ تخوظ رہے تہ تو وہ ایورپ ہونے سے پہلے مغربی تدن سے مرعوب سے اور ندہی ایورپ جا کر اور وہاں ہے واپس آکر مرعوب ہوئے۔ اس کے برعش ان کی تفتید مغرب شد یوصورت میں اس لئے سے آئی کہ انہوں نے مغربی معاشرے کے احوال کو قریب سے دیکھ مغرب شد یوصورت میں اس لئے سے آئی کہ انہوں نے مغربی معاشرے کی بنیاد میں محوطی اور ہے بایہ جیں۔ انہوں نے دکھ لیا تھا کہ صفحی کر بیا تھا کہ منتی انقلاب نے احساس مروت کو چل کر دکھ دیا ہے۔ مادہ انسان کو بہت پھے دیتا ہے لیکن بیا تھی ماویت انسان سے صرف انسان کو چھن لیتی ہے۔ اقبال نے دیکھا کہ یورپ میں صفحی ترقی نے ایک تی اطلاقیات کو جھن دیا اور وہ ڈی اطلاقیات نے معاشرتی سے باللہ تھی۔ اس اطلاقیات نے معاشرتی سطح پر جہاں ماں باپ، بیٹے ، بہن اور یوی کے رشتوں کو مملاً صنعت وحرفت کے کارکن بنا کر رکھ دیا اور ان کے جہاں ماں باپ، بیٹے ، بہن اور یوی کے رشتوں کو مملاً صنعت وحرفت کے کارکن بنا کر رکھ دیا اور ان کے ماجین جورشتہ اخوت ومروت کا تھا اے خالف مادی مفادات کی تو بل میں والو ہی وال بین الاقوائی سطح پر استحصال اور تو آباد بیا تی لورٹ کھلوٹ کے درجی نامت اپنی دوست مقر کے اس لئی دوسری صورتوں میں آئی تک کارٹر ، ہیں۔ اقبال کی تقیدا نمی امورور جی نامت کی تو اسے۔

تکری سلم مخرکو بگاڑنے کی سلم مخرکو بگاڑنے کی سلم مخرکو بگاڑنے کی سعی کی تھی۔ اس زدیش تصوف ہی آیا اور شعروا دیوے بھی لیکن اقبال کا بنیادی مؤقف یہ تھا کہ ہر نظر ہیئے ، ہر فن ، ہر طریق کا دغرش ہرشنے کو حیات ہجش اور بھاعت ساز ہونا جا ہے اور اس حیات ہجشی اور بھاعت ساز ہونا جا ہے اور اس حیات ہجشی اور جاعت سازی کی بنیادیں ایسی جول جو کہ ایک اخباعی انسانی نصب العین کو پیدا کر سکیس ۔ اقبال نے اور جا عت سازی کی بنیادیں ایسی جول جو کہ ایک اخباعی انسانی نصب العین کو پیدا کر سکیس ۔ اقبال نے مارٹن لوٹھر کی تخریک اصلاح اور روسو کی تخریک آزادی افکار جیسی شبت تحریکوں کے حمر سے مشام ہے و

مطائعہ اور ان تر یکوں کے بعض منفی اثر ات کے حوالے ہے بیا خذ کیا کہ جب ہم برائی کوروکرتے اور انسانی کی تکذیب کرتے ہیں تو بیرداور تکذیب اور فی ہمیں شبت بنیا دوں پر ہی کرنی چاہیے۔ بی روح ہے اقبال کی تقییر مخرب کی بینی اس تخالفت اور دد کی تہد میں جذبہ ہمدروی اور بہتری بیدا کرنے کا ہے۔ یا بی همد ، بورپ کے حال سے نے اقبال کو ہا ور کرایا کہ قکری سطح پر دیکارٹ ، قد بی سطح پر لوتھراور معاشرتی و بیای سطح پر روسو کے شبت کام نے جس عمارت کی تقییر کے لئے راستہ ص ف کیا وہ بے بنیاد تھی۔ لہذا اتبال نے اپنی آئے موں سے اس کی تخریب کودیکھا اور اس کے انہدام کی مزید پیش کو نیکال بھی کیں۔

این کلام میں اقبال تقید مغرب کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے۔ یہ تقید تو اس تو از کو اس تو از کا کو اس تو از کا کو اس تا سے کہ اور شدت ہے ہوئی ہے کہ واکنٹر خلیفہ عبد انگلیم جیسا متو از کا فکر اقبال شناس بھی یہ کہ وافقتا ہے کہ اقبال کے ہاں مغربی تہذیب کے متعمق زیاد ور مخالفا نہ تقید ان گئی ہے اور یہ خالفت اس کے دگ و ہے میں اس قد رزی ہوئی ہے کہ اپنی اکثر نظموں میں جاو بے جاضر و راس پرایک ضرب رسید کرویتا ہے ہے۔

ڈاکٹر موصوف کا بیتا ٹر اس عد تک تو درست ہے کہ اقبال مغرب پرضرب رسید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جاسے نہیں دیتے لیکن اس کا بید مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ایسادہ مغرب کی خوبیوں کونظر اعمار کرکے کرتے ہیں ۔ بال جریل کے حوالے سے ان کی تنقید مغرب کے چند تمو نے ملہ حظہ کرتے ہیں اور آگے ہوھے ہیں:

میبتان عصر حاضر کہ بے بیں مدرے میں نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آؤرانہ!

یارب! بیہ جہاں گر راں خوب ہے کیان کیول خوار بی مردان صفاکش و ہنر مند؟

میواس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداو ثم!

بسااہ قات بیاصولی تقید مغرب دمشرق دونوں پر محیط ہوتی ہے: بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق دمغرب کے مے خانے مہاں ساتی نہیں پیدا، وہاں بے ذوق ہے صبیا!

أوز

لبالب شیشہ تہذیب ماضر ہے مے لاسے محرساتی کے باتھوں میں نہیں پیندالا دبا رکھا ہے اس کوزخمہ ورکی تیز دسی نے بہت یجے سروں میں ہے ایھی ہورپ کاوادیلا

اور پھر میشعر فرنگی شیشہ کر کے فن سے پھر ہو گئے بانی مری اسمبر نے شیشے کو بخشی تن خارا اور پھر ساتھ بن اس اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ: تحر کیا غم کدیری آستیل بیں ہے ید بینا! رے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات ہیں اب بھ ترى خرد پە ہے غالب قرىنگيوں كافسوں علاج آتش رومی کے سوزیس ہے تر ا ادر لندن من لكه يحق بيشعر طائرک بلند بال دانند دام ست گزر! مرج ب دلكشابهت حسن فرنك كي بهار پُر کار پخن ساز ہے بنمنا کے بیں ہے! و ہ آ تھ کہ ہے سرمدافرنگ سے روش بهرقرطييس لكصائ بداشعار به حوریان فرنگی، دل و نظر کا تجاب بہشت مغربیاں جلوہ ہائے یا بدر کاب مه وستاره بین بحر وجود می گرداب! دل و نظر کا سفینه سنجان کرالےجا اور پھر بیشعر مجھے تبذیب حاضر نے عطاکی ہے وہ آزادی کے ظاہر میں تو آزادی ہے ، باطن میں حرفاری ىيەد عاكد تواے مولائے پٹر ہے آپ میری جارہ سازی کر مری دانش ہے۔ فرعی ہمراایمال ہے زناری! خیره کرندسکا مجھے جلوہ دائش قرنگ سرمہ ہے مری آگھ کا خاک مدینہ و نجف ے خانہ بورپ کے دستور قرالے ہیں۔ لاتے ہیں سروراة ل و ہے ہیں شراب آخرا

شکر افر تک کا انداز واس کی تا بنا کی ہے کہ کی کے چراغوں ہے ہاس جو ہرکی کراتی اور فرانس میں لکھے گئے ہے جاس

والمعتقر بالب فرنك عيش جهال كادوام والمنتقمنات خام اوالم تتمتاك خام

پھرآ کے چل کرجاوید کے تام لندن سے لکھتے ہیں کہ

اٹھانہ شیشہ کرال فرنگ کے احساں سفال ہندے بیناوجام پیدا کر

بال جريل كي تحريس يورب عنوان كي قم بال بي كلية بي:

تاک میں بیٹے ہیں مدت سے یہودی سورخوار جن کی روبائی کے آگے بی ہودی ہوگا۔ خود بخو دگر نے کو ہے بیکے ہوئے پھل کی طرح و کیھئے پڑتا ہے آخر کس کی جھول میں فرنگ

اضرب كليم من مغرلي تهذيب كزير عنوان ملاحظ يجيد:

فسادتكب ونظر ب فرنگ كي تنبذيب كرده م اس مدنيت كى روسكى شعفيف! رب تدروح مين باكيز كي تؤب ناپيد منمير باك و خيال بلندو دون اطيف!

ضرب کلیم تو ہے ہی دور حاضر کے فلاف اعلانِ جنگ ۔ سویہاں تقید کا رتک و آجنگ شدید ترین ہے۔ ضرب کلیم علی سیاسیات مشرق و مقرب کا مستقل عنوان بھی قائم ہے۔ اس عنوان کے تحت کل سینتیس تظمیس ہیں ۔ ان نظموں عیں سیاسیات مغرب کی حیلہ گری ، انسا نیت سوزی اور کر وفریب کونمایاں کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ اقبال فکر مغرب کی روش کو ہد لئے کے لئے اضرب کلیم کی ضرورت محسوں کرتے ہیں اور اس کے لئے ان کا پیغام ضرب کلیم کے سرورق پر بی رقم ہے کہ

خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر

تاہم تقید مغرب کا مطالعہ کرتے وقت اقبال کا اشترا کی تحریک ہے متعلق روبہ خاص اہمیت کا عامل ہے۔ وہ اشترا کیت کی تحریک کوبھی مغربی تندن وسیاست کے خلاف ایک رومل خیال کرتے ہیں۔ وہ اشترا کی تحریک کی خوبیوں اور خامیوں دونوں پر نظرر کھتے ہیں۔

وراصل اشتراکی تحریک سے بارے میں اقبال کے مؤتف اور تاثر کوسر مایہ داراند نظام کے

بارے میں ان کے دو مل کے بغیر سمجھانہیں جاسکا۔ سرمایہ دارانہ تھکت اور استدال کو اقبال، تیصری، پرویزی، سلطانی، سرمایہ داری یا حکسب فرعونی قرار دیتے ہیں۔ اقبال اس حکسب فرعونی ہے مایوں ہیں۔ اقبال کے بارے میں بید بات بھی ذائن میں وہ فی چاہیے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہر آواز کو توجہ سے سنتے ہیں۔ پیام شرق ۱۹۲۳ء کو منظر عام پر آئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب روس میں اشتراکی انتظاب بریا ہوئے چند ہی ہیں گر رہے تھے کی بھی بڑے انتظاب بریا جو کے جند ہی ہیں گر رہے تھے کی بھی بڑے انتظاب بریا چوے جند ہی ہیں گر رہے تھے کی بھی بڑے انتظاب کے تجزیہے مطالعے اور اس پر تبعر سے لئے جو بھر بری کا کر گراری ناکا فی ہوتی ہے لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور کھیسائی آسریت کے خلاف ایک مضبوط و چند بری کی کارگزاری ناکا فی ہوتی ہے لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور کھیسائی آسریت کے خلاف ایک مضبوط و کے خاصا کی جو شخص میں بیام شرق کے حصہ نظش فرنگ کی چند منظومات ہمیں بیام شرق کے حصہ نظش فرنگ کی چند منظومات ہمیں بیلور خاص متوجہ کرتی ہیں۔

کیلی گلم محاکمہ مابین تکیم فرانسوی اکسٹس کومٹ دمر دِمز دور ہے،اس میں فرانسین فلفی بندہ مردور کو بادر کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نظام عالم ایک فطری تقسیم کارے مطابق چل رہا ہے۔ دماغ کا کام سوچنا، جبکہ یادی کا کام زبین پر گھستا ہے۔ ایک اگر کام بتانے والا ہے تو دوسرا کام کرنے والا۔اس تعلیم یا فلسفے پر مردود کار چمل براشد بداور برطا ہے۔ وہ راضی برضار ہے کی تعلیم کو تھکرا دیتا ہے۔ وہ کو بکن کے کہان کے مقابلے میں پرویز کور دکرویتا ہے۔ یادر ہے کہ کوبکن اگر محنت کا استعارہ ہے تو پرویز سرمامیہ وارانہ نظام کی علامت می دودر سرمامید وارکوز مین کا بوجو قرار دے کر کہتا ہے کہا ہے کھانے اور سونے یعنی ووسروں کی محنت سے مزا آڑانے کے سواکوئی کام جبیں۔

بدوش زيس بار بسر مايددار مادار د كذشت از خورد خواب كار

ا قبال اس نظم میں "محنت" کوایک قدر کے طور پر اُجا گرکرتے ہوئے مردمزدور کی عظمت کو ممایاں کررہے ہیں۔ بیام مشرق کے اس جے ہیں ایک اور نظم بعنوان" موسیولینن اور قیصر ولیم" بھی قابل توجہ ہے۔ یہاں لینن کہتاہے کہ مدتی گر رکنیں کہ آدم قیصر وکلیسا کے حلقہ وام کااس طرح سے اسیر کے جیسے دانہ بیاستا ہو۔ بینی گذم کا دانہ چک کے دویا ٹوں کے بیج ہیں رہا ہو۔ لینن قیصر کومتوجہ کرتا ہے کہ جیسے دانہ بیاستا مورٹ میں اور شرار آتش جمہور نے پرائے اور فرسود ونظ م کوجا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں قیصر ولیم کا تبعر وال تاثر پرجن ہے کہ" تان کی"

ز مام کار اگر مز دور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا! طریق کو یکن میں بھی وہی جیلے ہیں پرویزی!

پیام مشرق کی نظم'' قسمت نامه سر ماید دار و مز دور' تو اقبال کی اس موضوع پر ولچیس کی آیک نہایت عمدہ مثال قرار دی جاسکتی ہے۔ا قبال کی سیاسی دعمرانی قکر کا ایک اہم تر پہلو ہے ہے کہ د ہسر ماہیہ دارانہ نظام اور روش کو جملہ سیاسی وعمرانی مصائب کی جڑ خیال کرتے ہیں۔ان کا اُردو قاری کام اس سلط نی، یرویزی، قیصری اور فرعونی نظام کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔ اپنی اس نظم میں اقبال نے سر ، بیدداراند حیله گری اور حکمتِ فرعونی نظ م کوبزے ساده اور دلچسپ انداز میں بے نظاب کیا ہے۔ سر ماسی وار براے معصوباندا تداز میں اینے ''معاہدہ عمرانی'' کی لا زمی شرائط بیان کرریا ہے کہ دیکھو! آئن گری ك كارخانے كاشورشراب ميرے لئے اور كليسا كے پيانوكى مدھرا واز تيرے لئے ہے، وہ درخت كه جس ير عالم فیکس لگا تا ہے میرا جبکہ باغ بہشت ،سدرہ اورطونیٰ تیرے لتے ہے۔ بیٹلخ یانی کہس سے سریں وروہ و جاتا ہے میرا، جَبکہ آ دم وحواکی شراب یاک تیرے لئے ہے۔ میرعالی ، ٹیٹر اور کیوتر میرے لئے جَبِيظلِ هما اورشبير عنقا تيرے لئے ہے خرض اس زبين ير اوراس كے بيٹ بس جو يجھ بھى ہے وہ مير ااور زمین سے ہے کرعرش معلیٰ تک جو کچھ بھی ہے وہ تیرے لئے ہے۔ اس سے اگلی تھم نوائے مزدور میں مز دوراس معاہدہ عمرانی کوتار تار کرنے کے عزم کا اظہار کر دیا ہے۔ مزدور پر ملااعل ن کرتا ہے کہ اسے الهيخ زيال كااحساس اورشعور هيه وه جانتاه كها كرد وكارسر ماييدار كالباس حربر كحدر لوش محتت كش كي مشقت کا ٹمر ہے۔وہ کہنا ہے کہ کلیسا میرے خون کو چوس چوس کر جو تک کی طرح بچولا ہوا ہے جبکہ دسیت سلطنت میرے بی باز و کی توت ہے ہرشے پر متصرف ہے۔ یہاں مزودر شیشہ گدازشراب بیا لے میں ڈالنے کا آرزومند ہے۔وہ پرانے ہے کدے کی بنیا دمنہدم کرکے ساتی اور مے خانے کو نظام تاز ودیتا جا بتا ہے۔اسے بیشعور بھی ہے کہ نظام تا زہ کو ثبات دینے کے لئے رہزنانِ چمن سے گلِ لالہ کا انتقام لیتا نہا بت ضروری ہے۔

تیمر وکلیساکی ندمت مزدور و کسان کی عظمت اور محنت کی بطور ایک معاشی قدر اہمیت اور

قوقیت کابیان اقبال کواشر ای البت نبیس کرتا۔ تاہم اشرا کیت کا بطور ایک سیاس و معاش تحریک کے مطالعہ اقبال کا ایک اہم اور دلچہ موضوع ہے۔ جاویہ نامہ جی قلک عطار دکی منظو مات کے عوانات سے بھی اقبال کا ایک اس موضوع سے حدور جد دلچین کا انداز وقائم کیا جا سکتا ہے۔ ''اشر اک وموکیت' کے ربع عوان تقم جی اقبال کے اشراکی فلنے کی اساس مساوات جمکم وملوکیت کی اساس بدن کی قربی کے نیاظر میں دولوں کو ہر داں تاشیاس اور آوم فریب نظام قرار دیا ہے۔ جاوید نامہ کے اس مقام پر پیغام افغانی باملی دوسیہ کواشر اکیت کے بارے میں اقبال کے تاثر ، تیم سے اور تیجز نے کی کلید خیل کرنا وظرف متوجہ کرتے ہوئے اس ملت کے کروار وعمل کو مراجے ہیں اور ساتھ ہی اس ملت کو قرآن سے طرف متوجہ کرتے ہوئے اس ملت کے کروار وعمل کو مراجے ہیں اور ساتھ ہی اس ملت کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ یہاں اقبال بھال اللہ میں افغانی کی زبانی قرآن کو جہاں رہنمائی حاصل کرنے کی دعوت کا بیغام قرار دیتے ہیں قو دوسری طرف قرآن کو دشکیر بندہ سے ساز و کیکھر سے دوسے کا کرائے کی دعوت کا بیغام قرار دیتے ہیں قو دوسری طرف قرآن کو دشکیر بندہ سے ساز و

اشتراکیت کے متعلق اقبال کا زاویۃ نگاہ سیجھنے کے سنے بار جریل کی تین مسل نظموں کا مطالعہ بھی ہے حدولیپ ہے۔ پہلی تھم ہے ' لینن خدا کے حضور' ساحظہ فر ماسے کے اقبال نے کا دل مارکس کے فلیفے کے شارح ، کیونزم کے ہی اور پہلی کیونسٹ مملکت کے پہلے صدر کوخدافق کی کے حضور مارکس کے فلیفے کے شارح ، کیونزم کے ہی اور پہلی کیونسٹ مملکت کے پہلے صدر کوخدافق کی کے حضور الا کھڑا کیا ہے۔ اس پوری نظم میں لینن بڑی ول سوزی کے ساتھ سرہ یہ پرتی کے استبداوی تفصیلات عرض کرتا ہے۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ نظام عالم کوجس قدر ' سرمایہ پرتی' ' انے غارت کیا ہے اس فدر عارت کری کسی دوسر سے نظام معاش کے جے میں نہیں آئی اور آج بھی انسا نہت جس ہے رحم پیر تلے دبی سسک رعی ہو وہ سرمایہ پرتی تی کا پاؤی ہے۔ لینن کے ساتھ اقبال کی ہدر داند دلچی کا یا عث دونوں کا سرمایہ پرتی کے احوال دنی تج سے پیزار ہونا ہے۔ اقبال کی زبان سے لینن کی خدا کے حضور عرض داشت کے یہمقامات و کیھے'

'مغرب کے خدادند درخشندہ فلؤات حق بیرہے کہ بے چشمہ حیوال ہے بینظمات محرجوں ہے کہیں بڑھ کے ہیں بنکوں کی ممارات

مشرق کے خداد ند سفیدان فرنگی بورپ بیں بہت روشن علم و ہنر ہے رعنا کی تغییر میں، رونق میں، صفامیں سود یک کا مکول کے لئے مرکب مفاجات پیتے بیں ہو، دیتے بیں تعلیم مساوات کیا کم بیل فرگی مدنیت کے فوجات احساس مروت کوچل دیتے بیں بردت ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے

یہ علم، یہ محکمت، بید بر، بین کومت

ہے کاری وعریانی و مے خواری و افلاس
ہے دل کے نئے موت مشینوں کی صومت
ادراس، ری عرض داشت کامحود لینن کا یہ سوال ہے کہ

کب ڈویبے گا سرمایہ پرتی کا سفینہ؟ ونیا ہے تری منتظر روز مکاوت!

ا قباں اس دلچسپ ، اگر انگیز ، ور معنی خیز نظم کے بعد فرشتوں کا گیت رقم کرتے ہیں۔ میہ یورا گیت پڑھنے کے لاکل ہے۔ میشعر دیکھئے

ختن خدا کی گھانت میں رندوفتید دمیرو پیر تیرے جہاں میں ہے وہی گر دش صبح وشام ایھی تیرے مہاں میں ہے وہی گر دش صبح وشام ایھی تیرے میروال مست تیرے فقیر حال مست بندو ہے کو چہ گروا بھی ، فوجہ بلند ہام بھی وانش و دین وعم وفن بندگی ہوں تم م عشق گر وکشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی وانش و دین وعم وفن بندگ ہوں تم م

اوراس کے بعدا قبال'' فرمان خدا ،فرشوں سے''رقم کرتے ہیں۔ ینظم ایپے رنگ اُ آ ہنگ کی شدت کے اعتبار سے بے ص<sup>مع</sup>نی خیز ہے۔

#### فرمان خدا ( فرشتوں ہے )

کائ امرا کے در و دیوار ہلا دو

کنجنگ فرد مایہ کو شہیں سے لڑا دو
جو تخش کبن تم کو نظر سے من دو
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جل دو
بیر ن کلیسا کو کلیس سے اٹھا دو
بہتر ہے جہائے حرم فر دیر بجھ دو
میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو
میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو
آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو

افقوا مری دنیا کے غریبوں کو برگادہ کرماؤ غلاموں کا ابو سوز یقین ہے سلطانی جمبور کا آتا ہے زبانہ جس کھیت سے دہناں کو میسر نہیں روزی کیوں خالق ومخلوق میں حاکل رہیں پردے کیوں خالق ومخلوق میں حاکل رہیں پردے حق راہجو الے میں ناخوش و بیزار ہوں مرمری سوں سے میں ناخوش و بیزار ہوں مرمری سوں ہے تہذیب نوی کارگہ شیشہ گراں ہے

اشتراکیت کی تحریک پراقبال کے انتقاد میں حدوریہ شدت نہیں پائی جاتی لیکن اشتراکی تفکر کے ''لا' کی منزل ہے آگے بڑھ کر''الا اللہ'' تک تخفیج ہے گریز نے اقبال کو یاور کراویا تھ کہ بالہ خربیہ تحریک مغربی استعار کے مقابل ایک مؤثر ومتحارب قوت کے طور پرتھ پرنہ یائے گی۔''ضرب کلیم'' کی تھم ''لا والا''میں بھی اقبال ای نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

نهاد زندگی میں ابتداء لا انتبا اللہ بیام موت ہے جبلا ہوالا سے بیگانہ! وہ ست روح جس کی لاسے آگے بردھ نبیل سکتی! یقین جانو ہوالب ریز اس ملت کا بیانہ!

ای تنظریں اقبال کو یقین ہو چواتھا کہ بالآخر حتی معرکہ مغربی استعارکہ ڈاکٹر علی شریعتی جے ''استعار سفید'' کہتے ہیں اور اسلام کے مابین ہوگا''ارمغان تج ز (اُردو) کی نظم' ابلیس کی مجلس شور کی کا مرکزی نقط بھی بھی تصور ہے لیعنی میدکہ' ابلیسی نظام' کے لئے اصل خطرہ اشتراکیت نہیں ،اسلام ہے۔لظم مرکزی نقط بھی بھی تصور ہے لیعنی میدکہ ' ابلیسی نظام' کے لئے اصل خطرہ اشتراکیت نہیں ،اسلام ہے۔لظم میں شیطان کا تیسرامشیرا ہے کارل مارکس اوراس کی نظریاتی تحریک کی طرف متوجہ کرتا ہے

و و کلیم بے بخل او و مسیح بے صلیب! میست تغییر ولیکن دربغل وارد کتاب! کیابتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پر و مسوز مشرق ومغرب کی قوموں کیلئے روز حساب!

البيس كايانجوال مثيرات تلسل مين الية خدشات كاا ظهار كرتاب:

وہ یہودی فتنگر، وہ روح مز دک کابروز ہر تباہونے کو ہے اس کے جنوب سے تار تار زاغ دشتی ہور ہاہے ہم سرشا بین و چرخ کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روز گار

یکی پانچوال مشیراشترا کیت کی تحریک کوابلیسی نظام کیلیا" ننتیفردا" خیال کرتے ہوئے فریاد کتال ہے:

چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر جس کونا دانی سے ہم سمجھے متصاک مشعب غیار
فقنہ فردا کی جیب کابید عالم ہے کہ آج کا پہتے جیں کو بسار و مرغز ارد جو کہار
میرے آقا اوہ جہال زیروز برجونے کو ہے جس جہال کا ہے فقط تیر ک سیادت پر مداد

ابلیس اینے مشیروں کو جواب دیتے ہوئے اشتراکی تریک کے بارے میں ان کے 'خدشات' کو بے بنیا دقر ار دیتے ہوئے انہیں یقین دلاتا ہے کہ دست قطرت نے جن کریبانوں کو جا کہ کیا ہے وہ مزد کی منطق کی سوزن سے دنو ہونے والے نہیں ، وہ یز بے فخر سے اینے اس اعماد کا اعلان کرتا ہے کہ

كب ذراسكته بين جهد كواشتراك كوچه كرد بيرينان روز گاره آشفية مغزه آشفية تُو البیس این مجلس شوری کے رو بروابلیسی نظام سے لئے اشتر آکیت کی بجائے اسلام کوفٹندفر داقر اردیتاہی۔ ہے اگر مجھ کو تطرکوئی تو اس امت ہے ہس کی خاکستریں ہا۔ تک شرار آرزو جانتاہ، بس پر روش باطن ایام ہے مردکیت فتنہ فروا نہیں، اسلام ہے ابليس البيغ مشيرول كومتوجه كرتا ہے كه جرچندامت مسلمه حال قرآن نبيس راى ، بند ومومن نے بھی سرمایہ داری کواپنادین بنار کھا ہے ہشر ت کی تاریک فضاؤں میں بیران حرم کی آسٹینیں بیر بیضا ہے محروم ہیں لیکن پھر بھی اہلیس متوجہ کرتا ہے کہ عصرِ حاضر کے نقاضوں سے میڈوف بڑھتا جار ہاہے۔شرح يغبر الله شكارات موجائے ميرو داس تصور اي عضطرب موكر چناہے: الخدرة تمن يَعْبر عن وبارالحر وافظانا مول زن مردآ زما مردآ فري اس اضطراری جی کے بعد اہلیس آئیں بیفیر کی جارنمایاں خوبیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے: اول: برطرح کی غلامی کا انتظاع 💎 موت کا پیظام ہر نوع غلامی کے لئے مهادات نے کولی فغفور و خاقاب، فقیر رہ نشیں ودلت كي منصفائة تقتيم بهود كي مما نعت كرتا بودؤات كوبرآ لودكى سے ياك وصاف معمون كومال ودواست كابناتا با الى چہارم: زمین اللہ کی عکیت ہے ان خوبیوں کے بیان کے بعد اہلیس ایے مشیروں کواس امت کوخوا بید واور غافل رکھنے کے قريباً ستر وطريق بنا تا ہے ۔ اس كا البي مشيروں كے لئے فرمان بيہ: ہے یک بہتر النہیات میں الجھارے یک کیاب اللہ کی تاویلات میں الجھارے اور ببركه مست رکھوذ کرونکر صبح گاہی میں اسے پہنیتر کردومز ان خانقاہی میں اسے

وراصل اقبال كا تقط تظريد تفاكرا شرا كيت كاانقلاب طوكيت اورس ماييه وارانداستيد وكاخاتم تو کروے گائیکن خودا ثنترا کیت کو ستید دہمی تبدیل ہونے ہے کون بیجا سکے گا۔انہوں نے اشتراکی انتقاب کو فرسودہ طربھوں سے زیانے کے بیزاری ہے جبیر کیا <sup>11</sup>۔ اوراس کے کلیساؤں کے لات ومنات تو ڈ ڈالنے و. في كرداركوس ما صليمين اس كير تبيد اي مسلما نوب كوثر آن بين غوطه زن بهوينه كي دعوت بھي دي۔

قرآن میں ہوغوط زن اے مردِسلمال اللہ کرے تجھ کو عطاجدت کروار

یب ب قابل ذکرنگته بیا ہے کہ اقبال مجموعی طور پر اشتر اکیت وہو کیت دونوں ہے متعدروجوہ کی بناء ہر مایوس نظراً تے جیں ۔ وہ'' جا دبیر نامہ'' کی نظم''اشترا کیت وملو کیت' میں دونوں سے بیزاری کا برملہ اظهاركرت موع كنته بين

> ہر وورا جال تاصبورو ناشکیب مردویزدال ناشناس آوم قریب زندگی این راخروج آن راخراج ورمیان این دوسنگ آدم زجان! غرت دیدم برده را درآب وگل برده راتن روش و تاریک دل!

ا قبال سیاست افرنگ برکز اانتقاد کرتے ہوئے اس پورے نظ مکوابلیسی قرار دے کرناقع تھہراتے ہیں۔ تری حریف ہے بارب سیاست افرنگ میروریس اس کے پجاری نقط میروریس بنایا آیک ہی اہلیس سے کے سے توتے بنائے شاک سیے اس نے دوصد مزارا بلیس (ساست فرنگ)

> تھرافرنگ کوابلیسی قرارد ہے کراہلیس کا قرمان اینے سیاسی فرزندوں کے نام بھی رقم کیا ہے۔ فَكُرُ عُرِبُ وَدِ ہے کے فُرِ کُلِی تخیلات اسلام مُوجِازَ ویمن ہے نکال دو

اقفانستان کے بارے بیں اہلیس کا یقر مان و کھے:

افغانیوں کی غیرت دین کا ہے بیعانات ملاکو ان کے کوہودمن سے کال دو

امریکا جواس وفت مغربی تهران و ثقافت کا برغم خود نما تند و ہے اور اینے طرز زندگی کومحقوظ و ما مول بنائے کے لئے مسلم دنیا پر ہے ہے در ہے محاربوں کا آغاز کر چکا ہے تو اس نے بیآغاز کھی خاند جَنْكِيون كِينَائِ بِوعَ أيك البيمسلم ن ملك سے كيا جس كا واحد تصور بيمعلوم ہوتا ہے كدو ہال كے سادہ سید ہے اور قدرے اکھر مزاج لوگ طاکے سکھائے اور بتائے ہوئے اسلام پرمن وعن عمل کرتے ہوئے اسلام ہوئے ایک طرز زندگی تشکیل دینے کی سی کروہ ہے تھے۔ اگر چدا فغانستان کے دباؤ سے آزادی کے لئے بڑا مقانی رحم وروائی کے دباؤ سے آزادی عاصل نہیں کر باز ہا تھائی ما قائد ہیں ہے کدالی آزادی کے لئے بڑا ورقب موقت کو موقت کیوں کہ '' اہلیسی نظام'' نے آئیس بالواسط بحک میں دوقت کی ایک بتد مرکک والی تھی اور نہیں وقت کی ایک بتد مرکک میں میں تجدیلی آناممکن نہ تھا۔ ان سادہ دلوں کوفوری جیلے کا نشا نہ بنایا گیا اور اب ایران کی طرف دیکھا جارہا ہے۔ مغربی اقوام کی جنگہ جایا نہ نہ نظر وسیح کر بادی ہر پاکر نے والے اسلح کی ولیل اور ہر اس طرز زندگی کو مناویے کی آورو کی جنگہ جایا نہ منطق وسیح پر بادی ہر پاکر نے والے اسلح کی ولیل اور ہر اس طرز زندگی کو مناویے کی آورو ہے وہ اپنے کے خطر تاک تصور کر لیس (اور اس کے لئے انہوں نے دہشت گردی کی اصطلاح وضع کی جنگہ جا بی کارگز ادی دکھا رہ ہی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کی اصطلاح وضع کی سے وہ اپنی کارگز ادی دکھا رہ ہی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کی اصطلاح وضع کی سوال بنا کردکھ دیا ہے گئر کرائی دکھا رہ ہی ہے بناہ طافت کو کئی آفاتی اطراقی نظم وضید کا بایتد ہوتا جا ہے ہیں۔ انہوں ہے کہ '' کیا ہے بناہ طافت کو کئی آفاتی اطراقی نظم وضید کا بایند ہوتا جا ہے جا''

اقوام مغرب کا فیصلہ یہ معوم ہوتا ہے کہ بیں۔ بے پناہ طافت کے لئے اخلاقی نظم و صبط کی آئے ہے۔ معنی ہے۔ طاقت کے سے انسان کا دیو دہائے سے نہیں اپنے شکم ہے سوچتا، اپنی حرص سے فیصلے کرتا اور اپنی ہے مہدر جبلت کے مظاہر کو انصاف کا نام دے ڈالٹا ہے۔ اقوام مغرب نے اپنی تو تشکیل لغت میں اندھے انتقام کا نام انساف رکھا ہے اور وہ معریاں کہ اس انساف کا مظاہرہ وہ وہ نیا ہجرے مسلم مما لک میں کرکے انتقام کا نام انساف رکھا ہے اور وہ معریاں کہ اس انساف کا مظاہرہ وہ وہ نیا ہجرے مسلم مما لک میں کرکے ان وم لیس کے بہتے دیوں کا طالب علم چرمت سے پاگل ہوا جاتا ہے جب وہ اکیسویں صدی کے آغاز میں انساف کا وہی طریقی وریم کی انساف کا وہی طریقی ان کہتے ہے جو پھر کے زیانے میں تھا بین طاقتور کا اضطراری عمل وریم کی انساف اسے اسے تابعی کی مغرورت محسوں کرے سے سے حظرہ محسوں کرے اسے تبدیل انساف کا سے تبدیل انساف کا سے تبدیل انساف کو سے ضرورت خیال کرے اسے تبدیا الاکروے۔

ال سوال کا جواب کون ڈے گا گرمخرب صدیوں کے سفر کے بعد جب کہ شاندار فتو حات کا ذریں تان اس کے سریر چنک رہا ہے اپنی روس سے لے کرا پنے عمل تک آج بھی اسی قدروحشی، بے رحم اور سفاک ہے جس فقد رصدیوں پہلے تھا۔ کیا وجہ ہے کہ مغرب کا انسان اپنے ایمرکی سفاکی ، بے رحمی ، اور خود غرضی کوفتے کرنے میں کا میا بے بیس ہوں کا ؟

مننوی ہیں چہ ہا بیرکر دا! ہے اقوام شرق (۱۹۳۷ء) میں توا قبال کی تقید مغرب انتباکی شدید ہے۔ مثنوى كيمركزي موضوع بين اقبال مغرلي اتوام كي خود تحرضانه بهنگجوياندا وراسلحه بندطر زعمل يرافسوس كا ا ظہار کرتے ہوئے اقوام مشرق کو بیدار ہوئے اور بے سی و بے ملی ترک کرنے کا درس دیتے ہیں۔

آدمیت زار نالیدازفرنگ زندگی بنگامه برچیدازفرنگ

يس چه بايد كردا ما توام شرق باز روش مى شورايام شرق

پرائي جل كراكهة بن:

آه! درافرنگ تا څيرش *جداست* حبثم اوبغم دل اوسنگ ونشت در بلاک نوع انسان بخت کوش

علم اشياء خاك مارا تيمياست عقل وْݣْكُرش بِيعيارخوب وزشت دانش افرنگيال عين بدوش

حواتي

ا ۔ اسلام اور علوم جدیدہ کے موضوع پرمجمد نا بجر کیشن کا نفرنس منعقدہ دیلی، ۱۹۱۱م جس اقبال کی معدارتی تقریراس موضوع کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ اس میں دوہتا تے ہیں کہ بیرب کی ترقید ساکی بنیا دوراصل مسلمانوں ای

كے عليم بين رمقالات ا تبال بهن ١٨٠

۳ يشزرات فكرا قبال بص ١٠٠٤ ۵\_شزرات بكرا تبال بس١٠٥ کے شذرات فکرا تبال بس ۱۱۸ ٩ كمت اسلاميه ايك عمراني مطالعه من ٩٣٩ - ٣٨

۲\_ شذرات فکرا قبال مِس ۱۰۶ ٣ رشزرات فكرا قبال بص ١٥ ١- شدرات فراتبال بس١٠٥ ٨ يشذرون ككرا قبال جن اسا

۱۰ و براچه مشخوی اسرار خودی ، مقالات اقبال بس عدد الرفکرا قبال بس عدااور ۸۷ ـ ۸۲

سوار فكروا قبال بمن ١٥٣٥٥ ٢٥٥

۲۱۷ عرف اتبال اس ۱۹۱۹ ۱۸ ۱۲

٣٠ ا\_ خط بنام وحيدا حد مسعون مدير فتيب بدايول بحرره كالمبر ١٩٢١ ومشمول كليات مكا تيب البال (جلد دوم) بهن اسماء

مرتبه مظفرهسين برني-۵۱ فکرا قبال جس۱۲۰

١٢ لقم اشترا كيت بفرب كليم ۱۸ رمشوی بس جیده یو کردا سے اتوام شرق ۱۵۸ ۵۲

4 إلظم بلشو يكروس بضرب كليم

## <u>ثمر بانوہاشی</u> جنابِ فاطمہ زہرا<sup>ہ ا</sup>۔ تاریخ وتہذیب کے آئینے میں

"سرست الفاظمة" بين مراين الفائدة الرحسين لكيمة بين" الفائب صفرت كي بكثرت بين جن كا شار بي ممكن فبين \_آ ب فاظمه بين زبرا بين عذرا بين ام الحنين بين ام الابحه بين سيده النساء بين أفضل النساء بين مرجم الكبرى بين مباركه بين طا بره بين مرضيه بين محدثه بين زاكيه بين "اس كے بعد ۴ القاب درج كي بين مباركه بين طا بره بين مرضيه بين محدثه بين زاكيه بين "اس كے بعد ۴ القاب درج كي بين - جناب فاطمه كے مناقب كي تفصيل كوللم والمن قرطاس من فبين مهيث سكتا \_احاديث كي مسدقه روايات كا مطالعه سيجة \_قرآن تعكمت كي آيات بينات كو ديده ودل سے گذار يے مناقب كا حاطم كي بين بينات كو ديده ودل سے گذار يے مناقب كا حاطم كي نبيل بينا سے ديده ودل سے گذار ہے مناقب كا حاطم كي بينا سے ديده ودل سے گذار ہے مناقب كا حاطم كي بينا ہے۔

سورة احزاب كي تلمير ملاحظه يجيز:

انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.

(اللہ تو بیرچاہتا ہے کہتم اٹل بیت نبی ہے رجس (ناپاکی) دور کر دے ادر تھیس پوری طرح پاک صاف کردے)

انس بن و لک سے روایت ہے کہ آیہ طبیر کے نزول کے بعدرسول الله کا چومینے تک یہ معمول رہا کہ میں اللہ کا چومینے تک یہ معمول رہا کہ میں نماز چرکیائے نکلتے وقت سید و کے درواز ہے پر جاکر پکارتے (اہل بیت نماز پردھو۔اور پھر آیہ تھمیر ملاوت قرماتے) بحوالہ جامع ترقدی

ارشادرسول بيب:

"فاطمه بغمته منى فمن اغصبا فقه اعضبنى" (ميح بخارى)

آپ نے فرمایا ''فاطمہ میرے جمم کا ایک حصہ ہے جس نے اس کوا ذیت دی اس نے جھے کواذیت دی۔'' آپ نے فرمایا: ''سیدہ النساء اہل العجمہ " (فاطمہ اہل جنت کی خوا تین کی سردار ہیں) آپ نے فرمایا: ''سیدہ النساء اہل العجمہ " (فاطمہ اہل جنت کی خوا تین کی سردار ہیں)

نیز فر مایا: " تمهاری تقلید کیلئے تمام دنیا کی مورتو امریم طدیجهٔ آسیداور فاطمه کافی این" ( ترزی کتاب المن قف)

#### "فاطمدسب سے بہلے جنت میں داخل ہوگئ" ( کنز العرل)

"فاطمه سيدة النساء العالمين"

ُ (فاطمه تمام جہاتوں کی مورتوں کی سردار ہیں) (الاصاب الفظائن جمر) امام دیلمی لکھتے ہیں (حدیث رسول)

"من نے این بین فرمد کانام فاطمدان وجہ ہے رکھا ہے کہ ضداسی انہ تعالی نے اس کواوراس کے دوست داروں کوآتش دور نے ہے جہات دی ہے۔ "ابن مسعود سے صدیث رسول محمد فرل ہے۔ "فاطمہ نے گنا ہوں ہے اپنے تفس کو بچایا۔ پس اللہ ہے اس پراوراس کی اولا دیر آتش دور نے کوڑام کردیا۔"

اس سے پہلے کہ ہم سرت فاطمدالز ہرہ کے مختلف پہلوؤں پر بات آگے بڑھا کہی تکیم الرمت مضرت علامہ اقبال کی ایک معروف نظم سے چنداشعار یہاں پیش کر دیں تا کہ میں انداز ہو سکے کہ میدہ کے فضائل کا بیان اس قادرالکلام شاعر کے صدتھور سے اورا حاطہ بیان سے باہر ہے۔

مریم از یک نبست مینی از پر از رنبیت دهرت در براعزیز از رنبیت دهرت در براعزیز اور به بیشتانده اسلام اولین د آخریل انور مینی در متدالله این مرتفظ مشکل کشا شیر خدا با بور آن مرکزی کارخش مادران کاروان سالار شق مرزی کارخش مادران داان دوان دان دوان بول مرزی کشایم را حاصل بنول مادران دان دل قرآن سرا آن ادب پرورده میمرورضا آسیا گردان دل قرآن سرا این اشعاد کی اینکم عقیدت کے انتہائی جیرت انگیز موڈیر شم موتی ہے۔

ایس اشعاد کی اینکم عقیدت کے انتہائی جیرت انگیز موڈیر شم موتی ہے۔

ایس اشعاد کی اینکم عقیدت کے انتہائی جیرت انگیز موڈیر شم موتی ہے۔

ایس اشعاد کی اینکم عقیدت کے انتہائی جیرت انگیز موڈیر شم موتی ہے۔

( کیا کروں آئین میں قدموں کی زنجیر بنا ہوا ہے اور جناب مصطفیٰ کے قربان کا پاس ہے (ورنداگر ) قرآن وشریعت مانع ند ہوتے تو میں جناب فاطمہ کی ترب اقدی کا طواف کرتا اور اس فاک پاک پر اپنے سجدے نچھا ورکرتا۔ )

ورند گرد تربش گردیدی سیده با برخاک ادباشیدی

جناب سیده حقیقت میں ایک ایک میجزاتی شخصیت ہیں جو دنیائے اسلام اور عالم انسانیت میں بین جو دنیائے اسلام اور عالم انسانیت میں اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔ قدرت نے اپنی حکمت بالذے انسین ارضح مقاصد کیلئے بیدا فر مایا اور آنہیں ایسی سیرت تظیم سے توازا اور کر دار کے ایسے تو رائی سانچے میں ڈھالا کہ وہ تہذیب انسانی کا مرکز وجور بن سیمیں۔

ا ما مت ان کے آخوش رہیت میں کی انسانیت ان کے دامان بدایت میں مہذب ہو گی ان کا ہر عمل انسانوں کے ہر طبقے کیلئے آیک نعش رہنمائی بن کر ابھرا۔خصوصاً طبقہ نسواں نے ان کی ہرا دائے سيرت سے جينے کے آواب ميکھے اور معاشرے میں اپنے حقوق اور اپنی حیثیت کے تحفظ کا جلن سیکھا۔خود داري وغيرت ٔ صعر وحل استقلال اور ثابت قدمی اطاعت اورو فاکيشی ٔ عبادت وريامنت اورعفت وحيا کے جتنے اجائے ونیامیں پھلے ان کا سرچشمہ انہی کی زات گرامی ہے۔ جناب سیدہ ایک ایسے معاشرے ميں پيدا ہوئيں جومعاشرہ بيٹي كواحترام كي نگاہ ہے تين ديكها بلكه ايك نفرت انگيز فضاميں'' دختر تحشي'' كا سُنگدلا نه ماحول وجود مین آتا ہے۔ای طرح دوسرے مذاہب اورا قوام میں بھی محوریت کا کیا مقام تفا؟ وہ جانورے بھی برتر تھی وہ کنیز تھی' بے حرمت تھی' دنیا کی حقیر ترین شیے تھی' اور عرب کے جانل معاشرے میں اس کی تحقیراس کی ذلت کے آخری نقطے تک جائیجی تھی۔ یہاں تک کرلز کی کوزندہ وفن کر دیا جاتا' ہے عرب معاشرے کا ایک مخصوص مزاج تھا جو ان کے بدوی اور محرالی ماحول میں منطقی متیجہ تھالا اس معاشرے میں بیٹے بن کی اہمیت تھی جوان کی زندگی کا محافظ ورائٹی عظمت و طاقت کی علامت سمجھا جاتا القاراس پس منظر میں لڑکی کا پیدا ہونا حقادت کا سبب خیال کیا جا تا۔ان کا بیعقبیدہ تھا کہ بیٹی کیلئے بہترین رشتہ تیر اور صرف قبر ہے۔ ایک تصور رہیمی ہے کہ جاہلی عرب میں لڑ کیوں سے نفرت کا بنیا دی سبب اقتصادي مسائل جيں ليعني لا كي ايك بوجيم جي جاتي تھي۔ بہر حال بيمعاش مسئلہ ويااحق ندغيرت مندي الزيول كوزنده وركوركرنے كى رسم چل يزى تھى \_عورت سے حقارت كاسلوك عام تھا۔ ايسے جيب و غریب ماحول میں رسولیاً خدا کے بہاں جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں بحیین میں ہی مرجاتے ہیں۔ آخر میں ایک بٹی پیدا ہوتی ہے جس سے حضور کی نسل چلتی ہے۔عرب میں اُس مخض کوجواولا ونرینہ سے محروم ہو" اہتر" كتبتے يتھے ۔ سورہ الكوثر نے اس جاہان ندعقيد ہے كوبھى باطل كرويا بلكہ دشمن رسول كوجودس بيٹوں كاہا ہے ہے "اہتر" قرار دیا۔اور رسول پاک کوکوٹر بین خیر و برکت کی کثریت اورٹسل کی کثریت سے منسوب کیا۔ دختر

رسول کے جوٹسل چلی اس میں خدانے کیسی کیسی خیر و پر کت کی کٹر نیس رکھ دیں۔ اس تمام تناظر میں جناب سیدہ کا وجود عرب میں بلکہ دنیائے اٹسانیت میں ایک فکری انقلاب کی بنیا دیہے۔

جتاب فاطمد زہرا خانوادہ در است کی تنہ وارت ہیں۔ اس خاندان کی عزت ہزرگی اقد ار
مسب کی اکمی محافظ پیچرت آگیز تاریخی صدافت ہے کہ ایک ہاہ جونی ہے سروارا نبیاء ہے سرور حیات
وکا نتات ہے۔ اپنی بیٹی کاہر موقع پر نبیایت احر ام کرتا ہے کیا بیصر ف بیٹی کا احر ام ہے؟ نبیس یہ بیٹی کے
مردے میں سیدہ کا منات کی عزت ہے خوا تین عالم کی سروار کی عزت ہے۔ نبی اہی تا ہے عمل سے تا بت کرتا
ہے وہ جس شخصیت کی آخہ پر کھڑے ہو کرا استقبال کرتا ہے وہ بیٹی ضرور ہے کین وہ حیات وکا منات میں
پیدا ہونے والے تہذیبی انقلاب کی سربراہ ہے۔ عرب کے فرزئد پرست اور دختر کش ماحول میں نبی کا
پیدا ہونے والے تہذیبی انقلاب کی سربراہ ہے۔ عرب کے فرزئد پرست اور دختر کش ماحول میں نبی کا
ہیں عقائم پر ضرب کاری ہے۔ تیڈیر مین کو کھڑ کی کو النے ہیں اور بیٹی کو مطام کرتے ہیں۔ سفر پر جاتے
ہیں تو تھر جا کر خدا حافظ کہتے ہیں۔ سفر سے لوٹے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی سے مطبح ہیں۔ عرب عموماً بیٹی کے
ہاتھوں اور چیرے کو بوسروسے ہیں۔ سفر سے لوٹے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی سے مطبح ہیں۔ عرب عرب ماتھوں اور چیرے کو بوسروسے ہیں۔

 دونوں میاں بیوی پروضو کا پائی جیمٹرک کر خیرو برکٹ کی دعادی۔ سیدہ کو جوجبیز ملاقعاال کی کل کا نتات ہے۔ تھی۔ آیک پائٹ ایک بستر' ایک چاور' دو چکیاں اورا یک مشکینر ہ' جیب اتفاق ہے کہ بھی چیزیں معفرت فاطمہ کی زندگی تک ان کی رفیق رجیں اور مطرت علی اس میں کوئی اصافہ شکر سکے۔

اس واقعہ کوفوق بلگرای اپنی معروف تصنیف "الزہرا" میں لکھتے ہیں "عمرت و ناداری اور غیرت وافلاس کی دولت افلاس ایٹ تھرے کو یا جہز میں ساتھ لا کی تھیں۔ یہی دولت افلاس ایٹ شوہر فری وقار کے گھر میں لی تو برائی میں ترف افلاس ایٹ شوہر وی وقار کے گھر میں لی تو بھی ترف افلاس ایٹ میں ایک عبرت آموز واقعہ لاتا ہے۔ ایک روز نماز اوا کرنے کے ابتد مصنے پرتشریف فرماتھیں۔ بھوک سے تا مال اور غز وہ سرکی جا ور میں بچھیں بوند کر سول خدا تشریف لاتے ہیں۔ بیٹی کونڈ حال د کھے کر ماجرا ہو جھتے ہیں سید وفر ماتی کی جا ور میں بچھیں بوند کر سول خدا تشریف لاتے ہیں۔ بیٹی کونڈ حال د کھے کر ماجرا ہو جھتے ہیں سید وفر ماتی ہیں اور میں بیٹی کونڈ حال د کھے کر ماجرا ہو جھتے ہیں سید وفر ماتی ہیں۔ بیٹی کونڈ حال د کھے کر ماجرا ہو جھتے ہیں سید وفر ماتی ہیں۔ بیٹی کونڈ حال د کھے کر ماجرا ہو جھتے ہیں سید وفر ماتی ہوئے۔ ایک اس میٹر میں کہا تھا۔ "

آپ نے فرمایا فاطمدا ہے مصنے کا ایک گوشدتو النو تغیل ارش دکی کیا دیکھتی ہیں کہاس کے بنجے ایک نہر جا ندی کی ایک سونے کی جاری ہے۔ آپ نے فرمایا ''جتنا سوتا جا ندی جا ہے لیا فوب بنجے ایک نہر جا ندی جا ہے سالو فوب راحت کی زندگی گذار دلیکن خوب سوج لو کہ بیدا رام دنیا صرف جندر وز ہ ہے۔ یو دنیا لے لویا عقبیٰ' ا

بیٹی نے بے نیازی سے جواب دیا" بھے دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں" ہے کہ کرا ہے مصلے کا کوشہ سیدھا کر دیا ۔ سید جم الحسن جو وہ متار ہے " بیل تر برقر ماتے ہیں شوہر کے تھر جانے ہے بعدا ہے ۔ سی نظام زعر کی کانمونہ بیٹ کیا ہے وہ طبقہ ونسواں کیلئے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام ایچ ہاتھ ہے کرتیں ' جھاڑو دینا' کھانا پکانا' چرفہ جانا' بھی پیٹا اور بچون کی تعلیم و تربیت کرنا روز کا معمول تھا۔ اکیلی سب کام انجام دیتیں ۔ صرف ایک بارے بیمری میں پیٹیمر خدائے ایک خاومہ عطا کی جو فضہ کے نام ہے مشہور ہیں تو رسول خداکی ہوایت کے مطابق آیک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک وان فضہ سے کام لیتی تھیں۔

معزت حبراللہ ابن عبی سے روایت ہے کہ ایک وفد حضرت علی نے ساری رات ایک ہاغ سینچا اور بطور اجرت تھوڑ ہے ہے جو حاصل کئے۔سیدہ عالم نے پجھ خو لئے 'آٹا چیا' روٹیاں تیورکیں۔ ایک مسکین نے در پرصدادی' میں بحو کا بھوں' آپ نے تمام روٹیاں اٹھ کرا ہے دے دئیں۔ چرآٹا چیں کرروٹیاں تیارکیں اور ایک چیم کی صدار پروہ روٹیاں اسے عنایت کیں۔ تیسری یا را یک قیدی نے دست سوال دراز کیا استے بھی نواز اگیا اور اس دن اہل خانہ فاقہ سے رہے انتد تعالیٰ کو بیاد اس قدر بھائی کہ بیہ آتیت ناز س بوئی۔

"وَيطعمون الطعام على حبّم مسكيناً ويتيماً وأسيرا" (سوره الدهر) (اوروه الله كي راه مين ممكين يتيم اورقيدي كوكهانا كلات بين)\_

صبر و تحلی کی بیشا عدار مثال ایک طرف و دوسری طرف عبادات و است عبادت میں اور دن روز ہے میں گذرتا۔ تلاوت میں اور دن روز ہے میں گذرتا۔ تلاوت آب ان فرما تیں تو رفت طاری ہوجاتی ابعض اوقات عبادت کرتے وفت استے آشو بہتے کہ مصلی بھیگ جاتا۔ اس کیفیت کو اقبال نے اس طرح اشعار کا جامہ یہنایا اردوتر جمہ:

''وہ اپنے آنسوؤں کے موتی جانماز پر گرایا کرتی تھیں۔ان کے آنسو جریل این زمین سے چنتے تھے اور قطرات شبنم کی طرح آ سان پر بھے روسیتے تھے۔''

اگر بندی زدردیش پذیری بزارامت بمیرد نوند بیری بتولی باش به بیری بخیری بتولی باش بیری بگیری بخیری باش بیری بگیری

اگر چہسید وی تمام عمر مصائب و آلام میں گزری کیکن رسول خدا کی وفات کے بعد الیمی الیمی آزیائٹوں سے گذر تا پڑا اور مصیبتوں کے ایسے پہ ڈٹو نے کی گربید مصائب کسی پہاڑ پرٹو شے ٹوریز وریز و ہر وجا تا۔

آپ کے وصال کے بعد فاطمہ بہت کم زندہ رہیں ۔ آخر نقر بہاؤ صائی تین ماہ بعد وفات یا گئیں ۔ آخر نقر بہاؤ صائی تین ماہ بعد وفات یا گئیں ۔ آخر افر بہا و صائب جن اون کا اولین سرچشہ نبی بنی اور فاطمہ ہیں فصوصاً جناب فاطمہ کی میں مصوصاً جناب فاطمہ کے ووالہ کی صفات کی واحدوارث ہیں ۔ کر بلا جناب فاطمہ ہی کی سیرے طبیبہ کے جاوئ سے آباد کے وہ اسپ والڈ کی صفات کی واحدوارث ہیں ۔ کر بلا جناب فاطمہ ہی کی سیرے طبیبہ کے وادر جناب زینپ کو دیا ہوں کے باور وہ حسنین کو اور جناب زینپ کو

ایک? نے دالی کریلا کیلئے تیار کرتی ہو کی نظر آتی ہیں۔ اینے بیٹوں کی جبیں پرحزف ٹیمرت لکھ دیا۔''ادلیں سطر کتاب کر بلاجیں سیدہ''

کربلای راه حن اور است اور است اور است اور بالواسطرتر بیت کی مثالی راه حن است اور بالواسطرتر بیت کی مثالی جی ۔ حسین کا بیعت بر بید سے انکار عباس علمہ دار کی بے مثال وقا ور بارش میں جناب زینت کا جرائت مندانہ ترطاب سیدہ کی تربیت ہی کا تیجہ ہے ۔ تج یہ ہے کہ ہر عبد اور ہر دور کے مسائل ومصائب کاعل فاطمہ کی میرت کی تقلید ہی ہے ۔ خصوصاً آن کے مصطرب اور منتشر بادی دور بی فاطمہ کی میرت ایک منشور بدایت ہے ۔ وہ ایک سنگ میل بین بلکہ شعل ہدایت اور منزل مقصود بین فاطمہ کی میرت ایک مشائل کا حرک ہوں بیا ہے ۔ اوہ ایک سنگ میل بین بلکہ شعل ہدایت اور منزل مقصود بین ۔ آج خورت بین ۔ آج خورت بین ۔ آج خورت بردگ نے حرمت افد ارکوجس بری طرح پایال کیا ہے ان کا سرباب فاطمہ کا تجاب ہے ۔ آج مسلمانان ایخ معاشر تی حقوق جی جس افراط وتقر بط کا شکار ہے بلکہ مغربی زعدگی نے اسے مادرات فرائض اوا کرنے معاشر تی حقوق جی جس امراف سے دوجار بین وکھاد سے دور یا کاری کی زعدگی نے اسے مادرات فرائض اوا علم جیزی شکل میں جس امراف سے دوجار بین وکھاد سے دور یا کاری کی زعدگی نے جمیں جائی سے جس دوجار بین وکھاد سے دور ریا کاری کی زعدگی نے جمیں جائی سے جس دوجار بین وکھاد سے دور ریا کاری کی زعدگی نے جمیں جائی سے جس دورات کی علی جس دوجار بین وکھاد سے دوران کاری کی زعدگی نے جمیں جائی سے جس دوران کی علی تھیں کاروبیان دکھوں کا دائی علی تے ہے۔

ہمارا قومی لباس اور قومی زبان ہمار نے شخص کے ضامن ہیں

### ڈاکٹرمظہرحان<u>ہ</u>

# ىر وفىسىرمنظور حسين شور <u>انسانی اقدار کا</u> شاعر

شور ملی بین ۱۹۱۳ می امراوئی تا گرور (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم تا گرور میں ماصل کی میٹرک اوران اقلیا اور آئی تعلیم کے دوران ایک واقعہ ایسا رونما ہوا جسے اپنے آخری ایام میں ہے کہ کرسٹایا کہ بیوا تعدیم نے آج تک کی گوئیں سٹایا۔ اور مظہر میاں سٹو! جسے اپنے آخری ایام میں ہے کہ کرسٹایا کہ بیوا تعدیمی نے آج تک کی گوئیں سٹایا۔ اور مظہر میاں سٹو!

''ایک دن میری والد وصاحب نے کھائے کا لفن تیار کیا اور میری انگلی پکڑ کو حضرت میں پیش یا تا تا جا الدین تا گروری کے پاس پہنچیں کھاٹا بابا صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ بابا صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ بابا صاحب نے کھائے میں ہمیں ہمی شریک کرلیا ۔ کھائے سے قارف جو نے کھائے میں ہمیں ہمی شریک کرلیا ۔ کھائے سے قارف جو نے کہ بعد بابا صاحب سرکنڈ سے کا قلم تر اش کرلائے اور جھے دیتے ہوئے

فرمايا\_" عاتابا بالكمتايز هنا جاتابا بابت يرصنا"

بایا صاحب کے بید عائے کھات تعلیم سفر میں اسم اعظم کا کام دیتے رہے ، اعلی تعلیم کی غرض میں اسم اعظم کا کام دیتے رہے ، اعلی تعلیم کی غرض میں را طلب ایر ایروں ایم اے (فاری) ایم اے (فاری) ایم اے (انگریزی) کی اسناد عاصل کیں ۔ تا گیور سے امل ایل بی کے امتحان میں کامیاب ہوئے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد درس و تذریس سے وابستہ ہوگئے ۔ برصغیر کی مشہور جا معات اور مختلف کالجوں میں بروفیسر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے ۔ تا گیور یو ٹیورٹی ، عثانیہ یو ٹیورٹی حیور آباد دکن ، گور منت کا لج لا لکھ براور مجرات فرائض انجام دیے ۔ تا گیور ایو ٹیورٹی سے ۱۹۸۴ء میں شور صاحب ریٹائر ہوئے اس دورانیہ میں متعدد (بنجاب) اور آخر میں جامد کراجی سے ۱۹۸۴ء میں شور صاحب ریٹائر ہوئے اس دورانیہ میں متعدد معری مجموعے مصریشہود برآئے۔

"فیض دوران"، دیواراید"، سوادیم تنان"، مصلیب انقلاب، و بین وخمیر (رباعیات) اور میرے معبود طویل نقم بر الرباعیات اور میرے معبود طویل نقم با گیورے شائع جوئی۔ غیر مطبوعہ تگارشات میں "اندر کا آوی" نفسیاتی مضامین۔ بید مضامین و الشجاع" میں باالاقتماط شائع جوئے دہے۔ وحشر مرتب (فرالیا ب

۱۶۰ مظیم شاعریروفیسرشور (مرحوم) کی شیرت کا آغاز وارقانشورملیک کینام ہے وا البت بعدیس (الظیر رسیکیلیام میں الفیر کےدوران) انہول نے "بروفیسرمنظور سین شور" بی تکھناادرمنسوب کیا جانا بہند فرمالیا (ادارہ)

''اعصار دا فکار'' بتقیدی مضامین''انکشتِ نیل بر'' ایمی تک اشاعت کے کس ہے آشنا نہ ہو مکیل ۔شور صلک ایک وضع دار اور خود دار شخصیت کے مالک تھے انہوں نے ایسے دور میں آنکھ کھولی جب پہلی جنگ عظیم اپنے اٹفتنام پر پہنچنج بچی تھی اور دوسری جنگ عظیم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ان ہولتا کیوں کے باعث انسانی اقدار تقریباً ختم ہو چک تھیں۔ بیدہ دورہ جس میں مولا نااحمد رضاخال پر بلوی مولا نامحم علی جو ہر، علامہ اقبال جیسی تابغہ وروز گار شخصیتیں اینے سے علم اور افکار سے توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ادب اورزندگی کو یکجا کرنے میں ترتی پسندتح بیک کا نمایاں کروارہے شورنے شاعری کی ابتداء غزل سے کی۔ تعلیم کے دوران علی گڑھ کے مشاعر کے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔اس شعری نضااور ماحول نے انہیں نظم کی طرف متوجه کیا شاعروں میں جا نثار اختر ، مجاز لکھنوی ، اختر الا بیان ،علی سردارجعفری جوش ملیح آبادی، جگر مراد آبادی ، فانی بدایونی ،حسرت موبانی جیے اساتذ فن اپنا جادد جگارہے ہے۔ انبی جس ایک آواز شور علیک کی انجری شور نے اپنی تظموں ہیں انسان کوموضوع بخن بنایا۔انسانی افتدار اور اس کے وقار کو اجا گر کیا۔ جوش وَجگر سے بہت زیادہ متاثر تھے لیکن علامہ اقبال ہے ہے بناہ عقیدت رکھتے تھے شور کی تظموں میں اقبال کے اثر است نمایاں نظر آئے تھے ان کی قکر موضوعات کے اعتبار ہے اقبال سے بہت زیادہ قریب تظر آتی ہے ۔ عالمگیر انسانیت ، ساج ، انقداب اور رومان و جمالیت پر جا مدار تظمیس لكعيس مشرق ومغرب سے ادب اور فلنے نے بھی ن کی شاعری پر حجرا اثر ڈالا۔

شور کی نگر کوکسی ایک زاویہ ہے تہیں ویکھا جاسکتا کیونکہ انٹی شاعری تہدور تہہ پہلو لئے ہوئے ہے۔ ان کی نظموں میں تاریخی اپس منظر اور پیش منظر کےعلاوہ او بی رہ و اور فن پر گرفت تہا ہے معتبوط ہے۔ ان کی نظموں میں تاریخی اپس منظر اور پیش منظر کےعلاوہ او بی رہ و اور فن پر گرفت تہا ہے معتبوط ہے۔ لقم اور ننٹر دونوں میں وہ امام کی حیثیبت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے بی کہنا جاسکتا ہے کہ شور حال بی کا نہیں مستنقبل کا بھی شاعر ہے۔

ان کی تقموں بھی عمری گورٹے ، جذبہ تی رزِ عمل اور خوداعتادی کا جواظهار جمیں ملتا ہے وہ دافعی اور خارجی احساسات ہیں ہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت وہ انسان کو تحرک اور انسانی افتد ارو و قار کو فعال بتاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد کے نفناد کو ہوئی خوبصور تی سے نظموں بھی ہیٹی کیا ہے عہد نوبیں ہنگا می صورتی ل بین انہوں نے اپنے عہد کے نفناد کو ہوئی خوبصور تی سیت کی سیح تصویر کھینچ کر ان کی نشاندی حسین ہیرائے ہیں کی ہے۔ شور کے بارے بیں بہائی مسائل جزن اور یا سیت کی سیح تصویر کھینچ کر ان کی نشاندی حسین ہیرائے میں کی ہے۔ شور کے بارے بیں بیات وثوتی سے کہی جائے تی ہے کہ ان کا مطالعہ وسیع مشاہدہ عمیق ،

تجرب متنوع اور آگر و خیل ی پرواز بلند ہے تطموں میں او سے اور تغریبی کی کی جلی کیفیت پائی جاتی ہے۔

رعمانی خیال ، لط فت افکار ، طرز اوا کی ندرت زائی اتنی کی کشادگی اور سحر انگیزی مجراتی شکل
میں ظہور پذیر ہوتی ہے ، وہ نباض وقت ہے جس نے اپنے دور کے حالات و واقعات اور تضاوات کو
میں ظہور پذیر ہوتی ہے ۔ موہ نباض وقت ہے جس نے اپنے دور کے حالات و واقعات اور تضاوات کو
مشدت سے محسول کیا ۔ ان کی نظموں اور عنوا نات سے بخو لی انداز وہوجا تا ہے ۔ مشل فقت الوح و آلم ، خون
آفنا ب ، فرعون کی سرز شین شعلہ ، شاواب ، آشوب حرم ، آدئی نامہ خدا کا آخری فر مان ، جبر مشیت و غیرہ
میسی نظموں میں گلر کے میلان کو ویکھا جا سکتا ہے ۔ ان نظموں کے مطالعہ سے بہا چال ہے کہ شود کی شاعری
انبیس ، غالب چکوست اور اقبال کے اثر ات کا اظہر رہے ، فلسفہ حیات پر جونظمیس کبی جی اس سے ان
انبیس ، غالب چکوست اور اقبال کے اثر ات کا اظہر رہے ، فلسفہ حیات پر جونظمیس کبی جی اس سے ان
اب انقلاب ، سمان ، تا رہ کو اور و مان و سیاست اس تشیم سے بیا نماز ہ ہوجا تا ہے کہ ان کی نظموں میں
باب انقلاب ، سمان ، تا رہ کو اور و مان و سیاست اس تشیم سے بیا نماز ہ ہوجا تا ہے کہ ان کی نظموں میں
اقبال کی قراور فلسفہ کا پڑ اوقل ہے ۔ جن نظموں میں سمان کی عکامی کی گئی ہو ہاں قلب وروح کی گرائی اقدار اور اس کے وقار کی بات موضوع بحث بی حکامی کی گئی ہو ہاں قلب وروح کی گرائی

پھوٹ کرجس میں سورے کی کرن ڈوب گئی خون ارباب وطن نقا ، جھے معلوم ندتھا میرے سورن کا اجالا ، بیری مجھے معلوم ندتھا وقت کے ساز میں آزادی افکار کا گیت فقدہ وارورس نقا، جھے معلوم ندتھا میں کہاں اورکہاں سلسلہ وار ورس میرا قائل ، میرافن نھا جھے معلوم ندتھا

یرد فیسر مجتبی سے شوراوران کی شاعری پر کنتا جامع تیمرہ پیش کیا ہے۔
''پروفیسر شوران معدود ہے چند شعراء میں ہیں جن کود کیے لینا شاعر کود کیے لینا سے،
جن کوئن لیما شعر کی موسیقی کو پالیما اور جن کو پڑھ لیما عصر حاضر کے تو اتا رجھا ٹاہ ہے۔
سے آگا بی حاصل کر لیما ہے۔''

ا صاسات اور جذبات کی شاعری میں جوادراک انسانی اقد ادر کے دوالے سے بیشور کے اندر کے ا انسان کانکس ہے۔

انسانیت کوکر کے عدو دوطن میں قید دیوار چین وسر عدیمندوستال ندد کھے میں شاعر حیات ہوں میراییا م من میری زمیں ندد کھے مرا آسال ندد کھے ہندو پاک کے معتبر رسالوں میں شور کا کلام اور شقیدی مضافین ۱۹۳۸ء سے تادم زیست شاکع موتے رہے۔

پروفیسر رشید احمد میں اور مولانا احسن مار ہروی نے بھی شور کی شاعری کو بے حد پہند کیا۔
کانکی اوب میں غالب، شاء ظلیم آبادی ، نظیری ، بیدل ، عرفی اورا قبال کو پہند کرتے تھے۔ معاصر میں میں بجاز ، عدم جوش ، جگر ، جانثار اختر کو قدر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ احمد عدیم قامی علی سروار جعفری اوراختر الا بمان کی شاعری کو جد بید شاعری ہے تعبیر کرتے تھے۔ اجمر میزی شعراء میں ورؤ زورتھ ، شیلے اور کہنس ہے بہت زیادہ متاثر تھے۔ شور کے فن و شخصیت پر ملک کے نامور ناقد مین نے اظہار خیال کیا ہے ان میں فاکن سید عبداللہ ، قاکم و حدید تر اپنی ، ڈاکٹر غلام مصطفے خان پروفیسر کیتی حسین ، پروفیسر عتی احمد پروفیسر آفاق صدیق پروفیسر سرحر افساری نے نہ بہت اہم اور پر مغز مقالے تر یہ ہیں۔ شور ہدا عتبار مزاج منافقت ، جرواستیداواور ناافسانیوں کے خلاف سرا پا احتجاج بن جاتے تھے۔ کیونکہ و دگر و و بند ہوں اور حلقہ بند ہوں کو ساتھ نظری عطاکی تھی۔

انہوں نے آئی من مشق کے تحت ، روش خیالی ، کیف وسرور اور درد کی چاشی سے شاعری میں جذبات کی رنگار تکی اور خیال سے کی ہمہ جبتی ہے ول بن کی گر ہنیں کھولی بلکہ دیائے کی کھڑ کیاں بھی کھلتی جذبات کی رنگار تکی اور خیال سے کی ہمہ جبتی ہے ول بن کی گر ہنیں کھولی بلکہ دیائے کی کھڑ کیاں بھی کھلتی چلی گئیں۔ شور کے بال شخلیتی ، تغییری اور شقیدی بصیرت کلام میں گیرائی ، خیال میں نیا پن اور جذب و احساس نے شعری واد لی محارت کو واقعیت اور جفیقت کا روپ دے کراسے ایک دلیڈ بر مرقع بنا دیا۔ وہ خوش مزابی مشلق وشائنگی اور روشن خیالی کی مثال تھے۔

اے شور بہاروں میں اکثر ہوتی ہے چن کی رسوال کیا وصبا کے جمو کے بھی پھولوں کو بنسانا بھول سکتے

یماں میہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ علامہ نیاز فتح پوری کوشور کی نظموں کا انتظار رہتا تھا اس بات کا شوت نیاز صاحب کے وہ خطوط میں جو تکھنؤ سے بنام شور تخریر کئے گئے۔ یہ خطوط راتم کے پاس محفوظ ہیں نیاز صاحب پروفیسر شور کولڈ رکی نگاہ سے دیکھتے ہتے اور ان کے ذبخی ارتقاء کے قائل ہتے ان کی شاعری کوستقبل کی نوید کہتے تھے اس ارتقائی عمل میں وہ تھریں جو ہندو یا ک میں زباں زوعام ہو کیں اور شور کوشہرت دام حاصل ہوئی ان میں سے چند کے اشعار درج ذیل ہیں۔ اہر کن میر وال محمی جلتے ہیں میر سے سامت سامت آخرت میری تباد نیامرے وامن کا جاک جہل کے معبود جوں ماعلم کے لات ومنات حال میرانقش یا ماضی مرے صحرا کی خاک

تظم تورجهاں کے دوشعر ملاحظہ کیجئے۔

ا بھی تو ٹورکادعوکا ہے جا عمتاروں پر ایمی تو خاک پہنچم وقر کاماتم ہے ابھی تو خود بی ائر میرائے ریکوارول پر ابھی تو میچ کے سورج میں روشنی کم ہے

امتوں کے خون میں ڈویے ہیں گئے دیوتا کے چکامیراغضب کننے خدادک سے خراج کتنے بھیکے بادلوں نے بھونک دی خرمن میں آجک ائن آدم کا لہر پیتے دہے کتنے خدا کننے خدا کننے فرا کننے فرود کی مطوت کننے فروددل کے تاج کننے فراقوں نے لوٹا اپلی جنا کا ساگ

(قرمون کی مرز بین)

اب کشائی کس کی جراًست کس کویارائے کلام

ير شكت لفظ و معنى أبله بإعفل خام

عالم لا ہوت سے طرز بیال لادو مجھے

عرش سے کوئی فرشتوں کی زبان الادو جھے

لوشتے ہیں جس کی موکر میں شہنشاوی کے تاج

ف کے ایسی ہے جس کی آسانوں سے فراج

چین و بیناں جس کی عظمت کی شم کھاتے رہے

معبدوہیکل کوجس ہےزاز لے آتے رہے

برلنس جس كا عبادت برتظر جس كي جود

وه شبکونین وه عصمت پناه بست د بود

(بندؤيزوان صفات)

مشور کے فکروشعوراور ذبکن وظمیر کے آئینے میں کئیقات نے بیٹا بت کردیا ہے کیان کے اشعار میں روح عصر کا درو فیم اورانسانی اقد ار کا کھمل اوراک ملتا ہے۔ جمالیات وا نقلاب میں بھی تو از ن رکھتے ہیں۔ انہوں نے نظموں بنخز اوں کے علاوہ رہا عمیات میں نئی جہتیں دی جیں۔ ان کی رہا عمیات میں حمیت فکر ، زور قلم اور خیل و بلاغت نہا ہے۔ آب و تا ہے نظر آتے ہیں۔ چند رہا عمیات جن سے شور کے زائن و ضمیر کا انداز و ہوجا تا ہے۔

کردی ہے قدرت جے عظمت تقسیم آفاق میں ہوتا ہے وہی مخص عقیم وہ تھے حداد ندکر یم وہ تے حداد ندکر یم وہ تے حداد ندکر یم انسان ہے تا عد نظر یوں نایا ہے تھے کی سیلا ہے کو پی جائے سراب اشراف دید آموز میں مشکل ہے تین رہ تہذیب کے یوں اُوٹ دہے جی اعصاب

متدرجہ بالا پیرا گراف سے شور کے نظریات سے بخوبی آگاہی ہو جاتی ہے دور حاضر کی ساست نے بین الاقوای طح پرانسا نہت کے جو پر نچے اڑائے بیں ۔ کشت وخون کا بازار ، در عدگی ، بربادی ، آگ ادر بارد د کا تھیل روز کامعمول ہوگیا ہے۔ جب قویس یا قدر میں رو بدز دال ہوتی ہیں قون دادب پر اس کے اثر اس مرتب ہوتے ہیں ۔ شور نے اپنی رباعیات میں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار ، انہتا تی اس کے اثر اس مرتب ہوتے ہیں ۔ شور نے اپنی رباعیات میں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار ، انہتا تی بصیرت آموز مضامین ، موضوعات میں فطری حق تی رباعیات میں موضوعات میں فطری حق تی ، ذات کاعرفان ، دمزی انداز گفتگو کو خیال آگیز پیرا میں میں بھی میں ہوئے ہیں ۔ جواسی عبد میں بھی میں ہوئے ہیں ۔ جواسی عبد کی ترجمانی نظر میں ہوئے ہیں ۔ جواسی عبد کی ترجمانی نظر سے ، ان درباعیات میں ساتھ دنیا جل فطری کو اس شعر ہیں دیکھتے۔ عدر میں دیکھتے۔ عدر میں دیکھتے۔ عدر میں دیکھتے۔ عدر میں دیکھتے کا دیکھتے کا دیکھتے۔ عدر کی موقع میں دنیا جل فی میں خطری ہم کو آسے دگاتا پڑا

جمالياتي رباعيات ملاحظه يججئه

تعیر سے بیہ خواب بُنا جاتا ہے ہے بھوں تصور میں پُتا جاتا ہے فطرت کے طرب خانے میں مورث ہے دہ گیت کو آٹھوں سے سناجاتا ہے

احوال کی پرسش نه سلاموں کا جواب ایسے تو نہ ہے بھی بھی بھی خانہ خراب فرصت ہوتوائے کردش افلاک بتا سمس ایر بیس ڈ دیا ہے بہارا مہتاب

شورعلیک کی شاعر کی نصف صدی کی ایک شاعر کی ہے جو سیاسی وسابتی ہیں منظر کی آئیزوار ہے دو چنگوں کی ہولنا کیوں نے معافی و معاشر تی بحران میں ہے پناہ اضافہ کیا۔ بین الاقوا می سطح پر تہذیبیں رو بنیتز ل تھیں ، ایسے بیس چند تحریکی وجود میں آئیں ان تحریکیوں سے اثنا ہوا کہ قکر کا اعداز بدل گیا۔ شعرا وطن پر تی کے نفے الا ہے بر مجبور ہو مجے ، عوام کے ممائل اور ان کے مصائب پر شور نے بھی نظموں بیں مسلم کی حدید کی جذب سے کا اظہار کیا۔ انسان کے در دو کرب کو محسوس کرتے ہوئے اپنی قکر اور وہنی کرب کو تنظموں میں اظہار کا ذر اید برنایا۔

شورا بیے مسیح کی حیثیت سے شاعری کی دنیا میں واخل ہوئے بیسے علامہ اقبال ان دونوں کا دردور کی فیم مشترک تھا۔ جوشاعرانسا نیت اوراس کے دکھ ورد کی بات کرتا ہے۔ اس کا تعلق کمی بھی خطے سے ہو ہے آنسان ، وہی شاعر ، شاعر ، شاعر افتام کہ بلاتا ہے۔ شور کی شعری میں عہد کی تاریخ نمایاں نظر آتی ہے کیونکہ وہ گروو پیش پر گہر کی نظر رکھتے متھے۔ ملک کی سیاست اور ماحول ہے بھی عافل ندر ہے۔ بلکہ وہ ان گرائیوں میں انز کر احساس دشھور اور خلوص ول سے نا آسود گیوں کا حل علائی کرتے رہے۔ شور کی شاعری اقبال اور جوش کی طرح زندہ رہنے وہ لی شاعری ہے۔

\*\*\*

# <u>نویدظفر</u> کوہستان ممک

جرنیلی سٹرک پر راولپنڈی ہے لا ہور جاتے ہوئے • کے کلومیٹر کے فاصلے پر سو ہاو و کے مقدم سے داکیں ہاتھ ایک ذیلی سرک کو بستان نمک کے تاریخی علاقے میں داخل ہوتی ہے کو بستان نمک کا بنیا دی نام نمک کی کانوں کے حوالے ہے ہے جو کھیوڑ ہ میں واقع ہیں سطح مُرتفع سمندر سے اوسطاً دو ہزار فث بلند ہے اور زمین کا رنگ سرخ ہے ، کھیوڑ ہ کی نمک کی کان و تیا بیس دوسرے نبسر پر ہے اور ایشیا کی طویل ترین کان ہے تمک کا معیار بہترین ہے بہاں ۱۸۵۰ء سے تمک اوسطاً ایک لا کھٹن سالاندنگالا جا ر ہاہے کان کے اندر مرحلہ دارنمک ٹکالتے ہیں تا کہ پہاڑ کھو کھلا ہو کر گرند پڑے۔ چنانچے سیاح کان کے المدرجا كردلفريب مناظر بعطاطف اندوز جوت بين پچاس ساٹھ فٹ طویل مراج علاقے میں نمك تكالنے كے بعد جاريانى فغ فٹ چوڑى نمك كى ديوار جھوڑ كردوسرے عصے سے نمك نكالتے بيں، چنانچ كان کے اندر مختلف طویل کمرے سفید شخصے جیسی دیواروں ہے سر تحدیثغیر تظر ہے ہیں ، مقای آبادی کا کہنا ہے كمغل با دشاه شا بجبان ف تائ كل كابنيا وى خيال كهيوژه كى نمك كى كان سيدليا تفاركان يرمركزيس حبیت ۵۰ نش تک او نجی ہو جاتی ہے ، سیاحوں کی رکھیں کے لئے گیس کے غباروں میں چراغ جلا کر انہیں جہت کے ساتھ نگا کر کان کوروٹن کردیا جاتا ہے۔ کان کے بعض حصول میں بہاڑ ہے بارش کا یانی را رس كريم ہوجائے ہے چھوٹی چھوٹی جھيليں بھی بن گئی ہیں،جنہیں بعض فلموں میں فلم بندی سے لئے محشتی رانی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کان ہے تمک نکالنے کے لئے جھوٹے اٹیجن والی ریل گاڑیاں چلائی جاتی ہیں ، کان کا تدرونی نظام اعلیٰ سائنسی بنیادوں برقائم ہے، پیاڑ میں سوراخ کر کے ہوا کے لئے راستے بنائے گئے ہیں تا کہ کان کے اندرمز دوروں کوسانس لینے میں دفت پیش ندا کے اس لئے گزشتہ ڈیڑ ھسو برس میں کھیوڑ ہ کی نمک کی کان میں حادثات کی تعداد صفر رہی ہے۔ قیم پاکستان کے بعد یہاں سوڈا، کیمیائی اشیاء اور سیمنٹ کی ٹیکٹریاں قائم ہونے سے مقامی آبادی کوروز گارمہیا ہوا ہے کھیوڑہ سے سات کلومیٹر کے فاصلے میرڈ نڈون کے مقام پر کوئے کی کائیں ہیں، جونمک کی سفید معدنیات کے مقالبلے میں سیاہ رنگ کاایندھن قراہم کرتی ہیں۔

ڈیڈوت مہا بھارت سے منسوب کورو ہا نڈو کی جنگی پہاڑی پانڈو لی کے دامن میں واقع ہے، یہان عہدغز نوی کی قبریں موجود ہیں جن میں انفرادی اور اجتماعی قبریں ایک تاریخی قبرستان میں کی جا ہیں ان قبروں کو گنج شہیداں کہاجا تا ہے۔

ڈنڈوت کے آبک مقد می جنجو عدمروار راجہ گاماں خان نے کہ ۱۸ میں جنگریز کی قافلے پر مملمہ کیا تھا۔ جنا نچید کہ ۱۸ء کی جنگ آڑا دی پر قابو پانے کے بعد انگریز انتظامیہ نے ایک متند می بہاڑ کی چوٹی پر عدالت منعقد کی تھی اور مقد می آبادی کے متعددافرادکو نقام کا شکار بنایا تھا۔

کوہ شان تمک کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ وادی در دادی کھلتا جاتا ہے، قدیم زمانے سے آباد رہاہے ، اور یہاں مختلف قدیم تہذیوں کے نشانا سے تلاش کئے محتے ہیں ان میں قدیم ترین شہر کٹاس ہے جو چکوال سے کھیوڑ ہ جاتے ہوئے کھیوڑ ہ سے الااکلومیٹر پہلے چوآسیدان شاہ کے باس ہے۔

کٹاس کا قدیم شہر ہندہ وس کے لئے مقدی جرتھ کی حیثیت رکھتا ہے، ہندہ روایت کے مطابق شید دیوتا کی آئے ہے سیتی کے مرنے پر دو آنسوگرے ایک اجمیر میں پشکر کے مقام پر اور دومرا کٹاس میں ، چتا نچہ کٹاس میں ایک جھوٹی جھیل ہندہ وں کے لئے پوتر یا مقدس ہونے کا درجہ رکھتی ہے، اور ہندہ یا تی اس میں ایک جھوٹی جیس ہندہ وں کے لئے پوتر یا مقدس ہونے کا درجہ رکھتی ہیں ، کٹاس کا اور ہندہ یا تی گئا تھوں سے نجات پانے کا تصور در کھتے ہیں ، کٹاس کا قدیم نام کئا کشامیان کہا گیا ہے جس کا مطلب ہنے والی آئے کھا جاتا ہے۔ کٹاس کو مندروں کا شہر کہا جاتا تھا یہاں آج بھی جھوٹے پر نے ایک سوسے زیادہ مندروں کے آثار ہیں سے 191ء سے پہلے یہاں مسلمانوں کورہنے کی اجاز ہیں نے اور در بہاں سے باہر قریبی تھے۔ جواسیدن شاہ میں رہتے ہتھے۔

کناس کا حوالہ بھارتی مقدس کتاب مہابھارت میں بھی پایہ جاتا ہے اور کورواور پانڈ و بھا کیوں کے درمیان تاریخی جنگ کتاس کے تریب کو بستان نمک میں لاگ گئی ۔ چنا نچر کھیوڑہ کے قریب ایک بہاڑکا تام پانڈ و و بنی ہے۔ کتاب میں فقہ یم ترین مندروں میں ست گرہ مندر ہے جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض مورقین اس مندر کی بنیا دمہا بھارت کے زمانے سے نسلنگ کرتے ہیں اور بعض دوایات میں منزلہ مندر مہارات ہری شکھ نے تحییر کیا تھا۔ مقامی آبادی نے مندروں اور کتاب کے قلعہ کو خرجی رواداری کی بنیا دیر جحفظ و رے رکھا ہے ، تا ہم اسلامی عبادات کے لئے ایک مجد بھی تقیر کردی مندروں کے درمیان ایک انہونا فن تقیر کا منظر پیش کرتی ہے۔ کتاب سے تاکلومیٹر کے گئی ہے جوقد یم مندروں کے درمیان ایک انہونا فن تقیر کا منظر پیش کرتی ہے۔ کتاب سے تاکلومیٹر کے

فاصلے پر ملوث میں دسویں صدی کے جنوعہ قبیعے کے جدا مجد داجیل کا قلعہ اور مندر موجود ہے ایک ہزار
سال پرانے فن تقییر کے بینو اور ات سیاحوں کیلئے بڑی کشش رکھتے ہیں۔ ملوث اور کٹاس کے درمیون شیو
مال پرانے فن تقییہ ہے بہاں بھی ایک مندر کے آٹار ہیں ، جو کشمیری ہندو طرز پر بنایا گیا ہے اس مندر
سے بعض ہدھ دور کے نوادرات بھی برائد ہوئے ہیں جنویں ما ہور کے بی تب گھر میں محفوظ کیا گیا ہے۔

کٹاس سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر چواسیدن شاہ کا چھوٹا شہر آباد ہے یہاں حضرت سیدن شاہ شہرازی کا مزار مرجع خلائق ہے اور مقامی آبادی کی ہیزی زیارت گاہ بھی جاتی ہے شہرای نیارت گاہ بھی اس سے ساتھ خلائق ہے مطابق سیدن شاہ شیراز سے اس علاقے شریف لائے تھے اور ان کی کوششوں سے بہت سے ہندہ مسلمان ہو کر یہاں آباد ہو کے شعر تاہم یہ ں پر پانی کی قلت تھی اور مقامی ہتدہ علاقے کے نومسلموں کو پی فی مہیا کرنے شریختی کرتے تھے۔ اس صورت حال کا مداوا کر مقامی ہتدہ علی ہوئے تین کرتے ہوئے۔ اس صورت حال کا مداوا کر مقامی ہیں ہتدہ علی ہتر کتا ہوئے کے لئے حضرت سیدن شاہ نے کٹاس کے تالا ب میں اپنا عصامارا اور اپنی لائمی تھیلیتے ہوئے تین کو میٹر تک پانی کو اور نے بی جاری ہواراس کی بدولت یہاں گائی ہی تیں کیر تعداد میں سیر کرتی نظر آبی ہیں ہوئے ہیں جاری ہواراس کی بدولت یہاں گائی ہی سیر کرتی نظر روایت کے بیان کٹر ت سے پائے ج سے بین آبی ہوار کی موابی ہواری کے بیان کٹر ت سے پائے ج سے بین آبی اور کھومت کو بیان تھا کہ ہو سیاری اور کھومت کی تاکم ہیں میں اپنا دار کھومت کے بیان تھا کہ ہواری اور بیاں کا خیال تھا کہ کو ہتان نمک میں ستنقل تیا میں معلی ہواری دو خل ہر کیا تھا تا ہم اس کے در بار ہوں کا خیال تھا کہ کو ہتان نمک میں ستنقل تیا میں میاری اور کو بار ہوں کا خیال تھا کہ کو ہتان نمک میں ستنقل تیا میں میں دیاری اور کا کی تاری اور کو بار ہوں کا خیال تھا کہ کو بیان ہو کی طور بیاں ہور کو کو متان نمک میں ستنقل تیا میں میں دیاری اور کا کی کے بعد سے بناری اور کا کیل تک کی طور بیاں راجہ صائی پر تھومت کر تا ممکن شیس رہے گا۔

ماتوی صدی کے چینی سیاح ہیون ساتگ نے اس مقام کا حوالہ اپنے سفر نامہ میں استعمالیورہ ' تحریر کیا ہے اپریل کے مہینے میں قصل کی کٹائی کے موقع پر چواسیدن شاہ میں سالانہ میلہ منعقد ہوتا ہے جس میں ملک کے مختلف علاقوں ہے لوگ کھیلوں ونگل اور کشتی کیلئے اسکتے ہوتے ہیں، کٹائل کے ایک و زیب بھی ملک کے مختلف علاقوں ہے لوگ کھیلوں ونگل اور تاریخی شہر کلا کھیار آپو ہے کٹائل کے ایک و زیب چواسیدن شاہ آباد ہے تا ہم دوسری جانب ایک اور تاریخی شہر کلا کھار آپو ہے کہار کی و بعد ید شہر جدید کر کھار کی جدید شہر صدید مورد سے تعمیر ہونے سے نمایاں ہوگئی ہے اب بیشہر جدید مرک سے خسلک ہوئے سے ایک دفعہ کھر لوگوں کی نظروں میں آگیا ہے۔ اور اس طرح کو ہستان نمک ہوجہ نیلی سڑک سے خسلک ہوئے سے ایک دفعہ کھر لوگوں کی نظروں میں آگیا ہے۔ اور اس طرح کو ہستان نمک ہوجہ نیلی سڑک کا داستہ تبدیل ہوجائے سے گھائی کا شکار ہوگیا تھا اب کھر تاریخ میں آپ کر دار اوا کرنے

کے لئے تیار ہور ہاہے۔ کار کہار کا خویصورت شہرا کی آٹھ میل طویل جھیل کے کنارے آباد ہے جھیل کو پر کشش بنانے کے لئے بیمان کشتی رائی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ کوہتان نمک کی طویل جھیل مقامی بہاڑوں میں نمک کی کھڑت کے سبب شمکین ہے تا ہم مقامی روایت میں اس جھیل کے مکین بائی کا حوالہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بارجویں صدی میں مقامی ہندوؤں نے مسلمان درویش ببافرید گئے شکر کو بہاں سے بائی چنے سے روکتے ہوگار کہا تھا کہ بائی نمکین ہے جس پر بابافرید نے جواب دیا کو اگر سے پوئی نمکین ہے تو نمکین ہی رہے گار کہا تھا کہ بائی نمکین ہوگیا۔ تا ہم لعض ماہرین کے فرد کیے کار کہار کی زمین میں نمک کی موجود کی بائی کے کمین ہو نے کا سب ہے کار کہار میں لوکاٹ اور گلاب کے باغات کشرت سے موجود ہیں جاتا ہے کھر کہار کی مقامی صنعت میں عرق گلاب تمام باکستان میں مہیا کیا جاتا ہے کھر کہار کے باغات میں موجود ہیں جاتا ہے کھر کہار سے باغات میں مورکٹرت سے باغ جاتا ہے کھر کہار سے دائے اس باغات میں مورکٹرت سے باغ جاتا ہے کھر کہار سے دائے اور کا جاتا ہے کھر کہار سے دائے دائے اور کا جاتا ہے کھر کہار سے دائے دائے اور کار سے دائے ہوں ہورکٹرت سے باغ جاتے ہیں اور صانے کی سیر کرنے والے افراد سے کھر ال جاتے ہیں۔

ا بے افتاری میں باہر بادشاہ نے بھیرہ پر جملہ کرتے ہوئے کار کہاری ایک چٹان پر کھڑے ہوکی اپنے افتاری میں بندی کی تف ہوں وہ چٹان جہاں باہر کھڑا ہوا تھا ہم بھی تخت باہری کہلاتی ہے سیاحوں کی دولی کی کینے باہرے جملہ کی تفصیلات ایک پھر پر کندہ کر کے وہاں نصب کردی گئی بیں کار کہار کے فوبصورت علاقے میں انتظامیہ نے ریسٹ ہاؤس شہور شاعر مصطفی علاقے میں انتظامیہ نے ریسٹ ہاؤس شہور شاعر مصطفی زیری سے منسوب ہے جسے انہوں نے جا ایس برس قبل ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے تعمیر کروایا تھا اور وہال کمی سیاح خاتون کواو فجی ایر میں جو تے کے ساتھ جلنے میں مشکل بیش آتے و کھی کرتی البدلیہ کہا تھا

انمی پھروں ہے چل کر اگر ہسکو تو آؤ مرے گھرکے راستے میں کوئی کہکٹاں نہیں ہے

. مصطفیٰ زیدی کا میشعرستگ مرمر پر کندہ کر کے کلر کہار کے ایک ریسٹ ہاؤس کے گیٹ پر نصب کر دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ زیدی دیسٹ ہاؤس کے گیٹ پر نصب کر دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ زیدی دیسٹ ہاؤس کے اندرقد بھر تنبذیب کا ایک عجائب گھر بھی تتمیر کیا گیا ہے جہاں کو بستان تمک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال قبل قدیم جانوروں کے جبڑے اور دیگر بڈیاں ایک مقد می گاؤں امیر خاتون سے دریافت کر کے بیک جا کر دیئے گئے ہیں۔

کوہستان تمک کاسب سے اہم اور آبادشہر چکوال ہے چکوال شہر کی تاریخ بہت قدیم بیان کی جاتی ہے۔ اہم مہان کم میان کی جاتی ہے۔ تاہم مہاء کی تاریخ میں چکوال نام ہے کوئی حوالہ بیس ملتا۔ شہر میں قدیم تغییراتی حوالہ ایک بروا

درداز ہے جے برانڈرتھ گیٹ بابرانڈرتھ ڈیوڑی کہاجاتا ہے۔ ڈیوڑھی میں نصب سنگ مرمری ایک کندہ تحریر کے مطابق منہ می انگریز عہد بدار برانڈرتھ نے مقامی ڈپٹ کشنر بی مطاک اور تحصیلدار بنڈت ہری کشن کے مطابق منہ می انگریز عہد بدار ہوانڈرتھ نے مقامی ڈپٹ کشنر بی سلاک اور تحصیلدار بنڈت ہری کشن کے ساتھ اللے میں نمایاں کردارادا کیا تھا ہے تی برانڈرتھ کے انتقال کے موقع پر ۱۸۹۴ میں نصب کی گئی تھی۔

چکوال کا بنیادی مطلب چک قبیلہ کا شہر کہا جا سکتا ہے چک بہا دراور جنگو لوگ تھے جنہوں نے مختلف زمانوں میں اپنی بہا دری اور خود مختاری کی داستانیں رقم کی ہیں۔ شہر میں بہت سے تعلیمی ادار سے اور بنک قائم ہیں موٹر و سے سے فسلک ہوجائے کے سبب چکواں شہرا یک دفعہ پھراہمیت حاصل کر گیا ہے کو بستان ٹمک کے بلند قامت اور چوڑی چھ تی دانے مردول کی بڑی شہرت ان کی بہا دری ہے گزشتہ کی ہزار برس سے بہال کی آبادی فوجی شہرت کی حال رہی ہے کتاب سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ڈومیال گاؤں کے ایک سب سے بڑا اجنگی گاؤں کے ایک سب سے بڑا اجنگی اعزاز و کٹوریہ کراس حاصل کیا تھا۔ اس کے اعزاز کی بدولت ڈومیال گاؤں کو ایک اعزاز کی قومیال گاؤں کو ایک اعزاز کی قومیال گاؤں کو ایک اعزاز کی قومیال کا کو کی کو ایک اعزاز کی قومیال کا کو کی کو ایک اعزاز کی قائل ہے۔ سب سے بڑا اور کی جو ایک اعزاز کی قومیال کا کو کی کو ایک اعزاز کی قومیال کا کو کی کو ایک اعزاز کی نشان ہے۔

دوران (میال کے مقائی کا دوران اس گاؤں ہے میں ایک سنگ مرمری شختی پر بید عہادت بھی کندہ ہے کہ ۱۹۱۳-۱۵ کی جنگ عظیم کے دوران اس گاؤں ہے (۱۳ افراد لڑائی جس شریک ہوئے ہے جن جس سے ۱۹ نیل جائیں قربان کیس کو ہتان تمک ہے پر کتان فوج کا تعلق بھی سب سے نمایاں رہا ہا اور آن بھی یہاں کے نوجوانوں کی سب سے بوی خواہش فوج بٹی بھرتی ہے تاہم کو ہتان نمک کی سب سے نمایاں خصوصیت نند تا کا قلعہ ہے جہال محمود غزنوی کے دور میں البیروٹی نے پانچ سال قیام کے دور ان البیروٹی نے پانچ سال قیام کے دور ان البیروٹی نے بانچ سال قیام کے دور ان البیروٹی ہے تاہم کو عہد کی قبریں دوران (می سال نیام کے البیروٹی ہے بائٹ نہلے پر دوران البیروٹی ہے مندوب آثار آن بھی نند تا کے بلند نہلے پر البیروٹی ہے مندوب آثار آن بھی نند تا کے بلند نہلے پر البیروٹی ہے جائے جی ن

# <u>ڈاکٹرعاصی کرنالی</u> جبیون کتھا

میرانام المجمن ترقی اردو ہے۔ میں ۱۹۰۴ء میں پیدا ہوئی۔ آرنلڈ نے میرے سریر وست شققت رکھا اشبلی نے بچھے اسیتے وامان لطف میں لیا۔ میں خیر سے اب ۸۳ برس کی ہول لیکن قومول ا ز ہوں اور تحریکوں کی عمریں روز وشب اور ماہ وسال سے پیانے سے بیس تابی جاتیں۔ بیمیری بری بہن میں میں آبیں آ یارود کہتی ہوں۔ جب مجھے مولوی عبدالحق نے گود میا تو مجھے آیا اردو کے ساتھ ہی رکھا سے خوش کے آنہیں ایک جھوٹی بہنا مل گئی میں شاد کہ جھے آیا اردو۔ زندگی بھی عجب داستان عبرت وجیرت ہے ان کی روحیات میں کھرت کم آئی و کھ کے موسم زیادہ آئے بس اک طویل جادہ مرخاراور آبلہ یا مساقرا آیا کہتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہو کیل تو ہرشہر و دیار کے لوگوں نے کہا ہے ہوری بٹی ہے جاری آ تکھوں کی روشنی ، ہمارے دل کی تھنڈک ہے سندھ والے بولے اس بچی نے ہماری وادی میں آ تکھ کھولی دکن والوں نے کہا اس نے ہمارے بہاں بولنا سبکھا پنجاب والوں نے کہا اس کا عبدشیرخواری ہارے آنگن میں گزرا دلی والوں نے کہا نام ضداء اس پی نے ہارے بہاں قد کا ٹھ نکا یا آپ کہتی ہیں میں خوشی ہے بھولی ند ساتی تھی کدائے مہر یا نوں کا سامیہ مجھ پر ہے اور السی السی ہم غوش محبت میرے لیے وا ہے۔ایک دفعہ بیا مجھےا ہے بچین ،لڑ کین اور نو جوانی کا حال سنانے لگیں۔ بولیس ،عہد ماضی میرے نخر کا سرمایہ ہے۔ بورے برصغیر میں مجھے ٹوٹ کر بیار مد۔ بزرگان دین، صوفیائے کرام، علا، سلاطین، رئیسوں، امیروں سیمی نے میری قدری پڑھائی، اینے اپنے علاقوں کی بولیوں ٹھولیوں اور ز ہول کی مشاس نے میرے کام دوئن کوشیریں کیا۔لیکن بہنا! جب خدا قبول عام دیتا ہے تو موے جلنے والے بھی پیدا ہوجائے ہیں'انسان کی مٹی ہیں خیروشر دونوں گندھے ہوئے ہیں۔اتنا کہتے ہوئے آیا کے دکتے چېرے پراجا نک د کھ کی پر حجما ئیال نظر آئے لگیں۔انہوں نے دلکیر کیج میں کہا۔موستے ہندواور کم بخت فرنگی میری جان اور آبرو کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے میرے مقالبے پر تکوری ہندی کو را کھڑا کیا۔ انقلا بات زمانہ و کیھئے مجھ جیسی نجیب الطرقین ، اقد ارشرافت کے سائے میں پلنے بڑھنے والی ، تہذیب

کے ماحول میں من شعور کو تنجینے والی بنفیس طبع ،اطبف مزاج لی بی اور میرا سقابله کس ے اخدا کروث کروٹ جنت نصیب کرے سرسید کو کہ انہوں نے دست دراز بول کے اُس عبد وحشت میں میرے نا موں کا تحفظ کیا اور جھے بےردا نہ ہونے ویا۔اور کتنے ہی ہزرگ اور عزیز سیندس ہو کرمبرے دفاع میں ڈٹ مسے اور میرے بدخوا ہول کے ایک ایک وار کا تو ٹر کیا۔ اسبلی میں ، جلسوں میں ، اخباروں رہمالوں میں، زبان سے قلم ہے میرے حق میں آوازا شائی۔ ہرسیاس حریے کو کند کیا۔ سجاؤں کے جواب میں ستظیمیں بنا تعیں۔ • • 19 ءیں مجلس تحفظ اردو کی نیو ، تھا گی۔ لٹدنو اسٹِ من الملک کے درجات عالی کرے۔ انہوں نے کیا کیا احسان نہ جھے ہر کیے۔ان لفظوں کوا داکرتے ہوئے آیا اردو کا سرفخر ہے او نیجا ہو گیا۔ اُنہوں نے فرط جذبات ہے جھے گلے لگاتے ہوئے کہا: اور پھر میری پیاری بہنا ۱۹۰۳ء میں تم پیدا ہو کمیں۔اُدھر شیلی ،حبیب ما رحمٰن شروانی ،عزیز مرزاکن کن محسنوں کا نام لوں ، مجھے پرمبریان ہوئے۔ پھروہ سب بھی تو مجھ پراحسان کرنے والے ہیں جنہوں نے نثر ونقم کے انمول جواہرات ڈھیروں ڈھیر مجھ پر نچھاور کے اور میری خوش بختی اور عزت میں اضا فر کیا۔ تم جوسال کی تھیں کہ ۱۹۰۹ء میں اللہ نے ہمیں ، ہم د دنوں کو آبک ایسے مہریاں بزرگ کا سامی تھیں ہی جن سے دل میں جمارے لیے دیمیا بھر سے ماں ہو ہے گ محبوّ کا اُجالاسٹ آیا تھا۔ بیمولوی عبدالحق شفے جن کی بیکران جا ہست کی مثال زبان وادب کی عالمی تاریخ ں اورتح یکوں میں کہیں بھی نہیں اُسکتی۔ان کا ایٹار ،قربہ نیاں ، جاں نشانیاں محبت کے ایک انو کھے تجریے کاظہور ہیں!

المارے بابا جان نے ضرا اُن کے مرقد کونورے بھرے میری پیشانی سے مفلس اور تھید کی ترکیب کا داغ منا دیا۔ میرے حاظہار و ابلاغ کے افتی کو سع کیا۔ بابا جان نے تخلیق تحقیق اور تقید کی ترکیب بہت سے میرے مزاخ ہی اعتدال اور میری شخصیت میں و قاراور تصاریدا کیا۔ آوی جو پھے کرتا ہے اپنی ناموری کے لیے کرتا ہے میں بابائے اردو کے ایٹار کی اس ادا کو کیا نام دوں کہ اُنہوں نے دوسروں کو شہرت اور بھائے دوام بخشی۔ دوسروں کو ماضی کے گوشہ مگنا کی سے ذکالا۔ قدیم اور بیات عالیہ کو بوسیدگی کی شہرت اور بھائے دوام بخشی۔ دوسروں کو ماضی کے گوشہ مگنا کی سے ذکالا۔ قدیم اور بیات عالیہ کو بوسیدگی کی تجروں سے نکال کر حیات تازہ عطاکی۔ ترجے کیے۔ دوسری زبانوں کے ادب پاروں کو اردو کا حسین جمروں سے نکال کر حیات تازہ عطاکی۔ ترجے کیے۔ دوسری زبانوں کے ادب پاروں کو اردو کا حسین جانوں سے نکال کر حیات تازہ عطاکی۔ ترجے کیے۔ دوسری زبانوں کے ادب باروں کو اردو کے لیے جانوں کو درگا ہوں اور کشب خانوں کا دسالے نکالے۔ جدید مائنسی علوم وفتون کے جریدے جاری کیے۔ کم تبول کو درسگا ہوں اور کشب خانوں کا

اجراکیا۔ مولوی صاحب نے کون سے بھول ہے جن سے میر دامان جمال و کمال کو معور تجین کیا! جب بھی اجراکیا۔ بھی اجراز افتر و تی سے اور نگ آباد نتھ ہوا تو تہ ہیں اس وقت کی بے مروس مائی تو اب تک یا و ہوگی۔ ہے نا؟ تہارا گل ا فاشا ایک پر انا صندو تی جو بوسیدگی کے سبب رہتی سے کسا ہوا ، اس ش آبک رجم رجم ، چند پر انے مسود ہے ، ایک قلم آبک دوات ۔ الشرائش فیرسلا ۔ پھر جب اور نگ آباد میں ۲۵ سال گزاد مرآم نے ۱۹۳۸ء میں و تی تقل مکانی کی تو ، شاء اللہ کیر کیسا ساز دسا مان تھا کہ تہارا جاوی کی شیرادی کا جلوں لگ تھا۔ بیسب بابا جان کی ریاضتوں کا شر تھا۔ اننا پھی کہ کر آباار دوسائس لینے کور کیس تو میں نے عرض کی۔ اور وہ سب سے بڑا احسان آب بھول کئیں ، آب پر آگئشت نمائیاں ہوئی تھیں کہ آب آئی ادھور کی ہیں کہ ذریعیہ تو تھیں کہ آب آئی اور جد یوسائنسی علوم کو آپ کی زبان ل ہی ٹیس سکتیں اور جد یوسائنسی علوم کو آپ کی زبان ل ہی ٹیس سکتیں اور جد یوسائنسی علوم کو آپ کی زبان ل ہی ٹیس سکتیں کا مریز کی بڑی ہے ۔ تب بابا جان کی برکت سے جامعہ انگریز کی بڑی تیز طرار ، رنگیس زبان ، شیوہ میان ذریعہ و ایل غ ہے۔ تب بابا جان کی برکت سے جامعہ حائی میں درکر آباد ہیں اور کر اپنی کی درست تھیں میں جیرت آگئیز اور خوشگوار تی بی جوالور دنیا آپ کے اس می کھور سے جیرت ذورہ گئی!

سے ہاتھی سنتے سنتے عبات آپا کو کیا دھیان آیا کہ اُن کی خوب صورت بلکول پر سے مونے مونے انسود کھائی دینے گئے۔ بہتکل آنسو ضیار کے وہ بولیں ، ۱۹۳۸ء کا آشوب جہیں اب تک یاد مولا۔ جب ہمارے ہا جان کو ہند دستان سے وہیں نکالا ملہ۔ نیر گئی سیاست دورال نے وہ فتہ بیدار کیا اور وہ قیامت تو زی کہ اُن کی ساری متاع حیات سر داعلی ترزانہ تلف ہوگیا۔ دل پر پھرک سل بہول پر فقل سکوت ، چرے پر غبار ہے کی تمارے ہایا جان تمہاری انگی پکو کر اور میر آباز و تھام کر جرت کے مقر فقل سکوت ، چرے پر غبار ہے کی تمارے ہایا جان تمہاری انگی پکو کر اور میر آباز و تھام کر جرت کے مقر بر نظل اور کرا چی ہم خشد داوں آشوب زوول اور آشفت سا ، نول کی مزل بنی ۔ اُس سر فروش می بعد نے پھر مستعد ہو گئے۔ پچھ نے وست اعانت بر تعلیار پچھے نے عروتی دکھا اور میر نے تحفظ اور میر نے تحفظ اور میر نے تحفظ دوران کا جہاد جاری رہا۔ وہی ترجہ دھیق وہی تعلیف وہی گئے۔ نہیں اُن کا جہاد جاری رہا۔ وہی ترجہ دھیق وہی تعلیف وہی گئے۔ گئیل وہی گئے ماہند وں کی توان کی توان کا فروغ وہی اعلی اصطلاحت کی تھیل وہی اُن می علوم و فنوان کا فروغ وہی اعلی تو می درسکا بول کا با قاعد و اجرا وہی اُن می ماہ مور وہیداور پھر الاء میں ہمارے با بامر گئے۔ اُن عمر اعظم کا سا یہ اٹھ گیا۔ اِس حاو شے کو یا دکر کے ہم دونوں بہین دیر تک روتی رہیں ۔ آنسو شے کہ مین اعظم کا سا یہ اٹھ گیا۔ اِس حاو شے کو یا دکر کے ہم دونوں بہینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کہ مین اعظم کا سا یہ اٹھ گیا۔ اِس حاو شے کو یا دکر کے ہم دونوں بہینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کہ میں اعظم کا سا یہ اٹھ گیا۔ اِس حاو شے کو یا دکر کے ہم دونوں بہینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کہ میں اعظم کا سا یہ اٹھ گیا۔ اِس حاو شے کو یا دکر کے ہم دونوں بہینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کو یہ کو یہ دونوں بھینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کہ دونوں بھینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کہ دونوں بھینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کہ کہ دونوں بھین دونوں بھینس دیر تک روتی رہیں۔ آنسو شے کہ دونوں بھین دونوں بھیں۔ آنسو سے کہ دونوں بھیں دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھیں دونوں بھیں دونوں بھیں دونوں بھیں دونوں بھی دونوں بھیں دونوں بھی

سادن بھادوں کی جھڑی جب ذراطبیعتیں ستجلیل تو میں نے کہا۔ آیا! پایا جان کے اٹھنے کے بعد علم و سیاست کے افق سے وہ آندھیاں اٹھیں کہ ہماراد جودشع لرزاں بن گیاوہ تو غدا کی رحمت اور ہمارے ہی خواہوں کی شفقنت نے فانوس بن کر حفاظت کی الیکن آیا اتم بھی کیا تفذیر لکھوا کر لائی ہو کہ تمہا رے د کھ کے موسم ختم ہونے ہی میں نہیں آتے۔اُدھر ہنروستان سے تہبیں دلیں نکالا ملاادھر کو کی علاقہ تنہبیں اسپے یمال حقوت شہریت دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں کے ہندو تنہیں موسلوں کی زبان سمجھ کرتمہاری جان اور عنت کے دریے تھے۔ ادھرتقریباً ماٹھ سال گزارنے کے باوجودتم بناہ گزیں ہو۔ جبتم پیدا ہو کی تھیں تؤسب حمہیں ماں ہاپ کا بیار دیتے تھے اب خیر سے اپنے گھر لوٹی ہو کہتمہارے رشنہ داروں کی آبھوں پر غیریت کے ایسے پر دے پڑھئے ہیں کہتمہاری پہیان مشکل ہوگئی ہے۔ پھر وہاں ہندی کا سایا تھا۔ یہاں اگریزی کا جلایا ہے بیموئی بوڑمی فرنگن اینے سفید جونے جیسے چیرے پر عاز ہ تھوپ کر جارے انگر بیز پرست جوانمردوں کے ذہوں میں دام فریب بچھائے بیٹی ہے۔ ایک مقتدر طبقہ اس عروس بزار داماد کے نخروں پر ہزار جان سے فعدا ہے اور آیا تمہاری تذلیل اور تحقیر میں ناقد رے لوگ سرگرم ہیں۔ ادھر کو کی علا قەتمىجىيں قبول كرنے كوتيار ئىيل بىتى تو أيك گلدستەتمىن اورسېمى نے اپنے اپنے گلہائے رتك رتك سے تہاری تھکیں اور تز کین کی تھی۔ سندھی ، پنجا بی ، سرائیکی ، بلو چی ، پشتو ، ڈھیر سارے پھولوں ، رنگوں ، خوشبود ک کے امتراج کانام اردو ہے۔ س ری کرنیں سارے اجائے کر ایک اجتماعی تہذیب و ثقافت كيسورج كوطلوع بخشت بين اورقوى تشخيص بجميكان لك ب\_

ارے! پا!تم پھرروئے لکیں۔ آؤرونوں گلے ل کر بی بھر کررولیس کہ ہما ہے وطن میں اجنبی جیں اور رشنوں کی حرمتیں ،غبار بے مروتی میں گم ہو چکی ہیں!

\_\_\_\_

# <u>عبدالحميداعظمى</u> يا دفنبيليه بيثنا وركا

پٹاور سے میراتعارب برسلسلہ و ملازمت گزشتہ صدی کی چینی دہائی کے آغاز ہیں ہوا۔ تیام پورے ۳۹۵ دن پر محیط تفار ایندائی ۴۵ دن تمک منڈی کے میوٹیل قلیٹ میں اور ہاتی ۴۰۰ صدر ہیں اسٹیٹ بینک کی محارت کے عقب میں کچتر لین کے ایک بوسیدہ مترو کہ مکان میں گذرے جوریڈ ہوکو اللہ نے ہوا تھا۔

تمک منڈی کے قلیت کی بالتی بازار بیل کھنی تھی۔ جس کے دائیں جانب ایک چھوٹا ساچک ہے۔ بائیں جانب اور سامنے قیبری سے کی آٹھ دکائیں تھیں جہاں دو پہر تک جا لیس پچاک دسنے '' دھکم پورہ'' کے قبر ستان میں فن ہو جاتے تھے۔ ابھی آئے ہوئے ہفتہ عشر ہ ہوا تھا کہ رہ تھا الدول کا جا عرفل آیا۔ چیکے سے نہیں یک پڑ اور گولیوں کی گوئی میں اشام میں دفتر سے والیس آئے تو دیکھا کہ جوک میں جلے کا اہتمام ہور ہا ہے۔ جنٹریاں لگ بھی تھیں۔ سامنے ایک دروالی چھوٹی می دکان کے تعرف پر در ایوں کا والیت استمام ہور ہا ہے۔ جنٹریاں لگ بھی تھیں۔ سامنے ایک دروالی چھوٹی می دکان کے تعرف پر در ایوں کا جاتھ کہ ساری دات دھیر رکھا تھا۔ لاؤڈ سیکر بھی نظر آیا۔ معلوم ہوا سرت النبی کا جلسہ ہوگا۔ ہوتی اللہ کے کہ ساری دات جا گنا ہوگا۔ قلیت لاؤڈ سیکر کی دو پر تھا۔ عشو می نماز کے بعد سڑک پر دریاں بچھ کئیں۔ دکان کا تحرف کیا کہ دروال کی درمیان دریاں سے تھے ہو کی ماری جلسہ اکرم ہارے آپ کی طرح انسان ستھے۔ تقریباً دو گھتے بعد نعروں کے درمیان دریاں سمت کئیں جلسہ برخواست ہوگیا۔ مرک کھن گئی۔

دوسری شام پھروہی اہتمام اوی دریاں وہی انٹیج 'وبی سامعین البت کارکن بدلے ہوئے
سفے۔مقررین دوسرے بھے۔موضوع بھی کل کے بالکل ہی برنکس تھا۔حضرت محمسلی اللہ علیہ دسم ''نور''
ہیں۔ای جوش ہے کل ہی والے سامعین نے نسرے رگائے ' دو گھنٹے بعد جلسے تھ ہوگیا' کوئی ادرشہر ہوتا تو
سوای چوش ہوگیاں کوئی ادرشہر ہوتا تو
سوای چاسے ہوگیاں جاتیں مسئلہ انتاہی تاذک تھا۔ گر پٹاور کے لوگوں کی بردباری برخوشگوار جرست ہوئی۔
رواداری مفاہمت اورایک دوسرے کے نقطہ ونظر کے احرام کا بیانداز باہر سے آنے والوں کومتاثر کے

اس زمانے میں قاضی احرسعید (مرحوم) ہی رہے ڈائز یکٹر تھے۔ان کے کمرے ہے متصل ان کے نا بُول کا کمرہ تھا۔ایک میز پر پوسٹ بنگش کری سنجا کے تھے۔دومری میز میرے جھے میں آئی۔ عادت سے مجبور تھا اس سے جہاں فرصت ملتی بنگش ہے مقد ی تاریخ " تہذیب و ثقافت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ایک روز پھاور بھی احباب جھے تھے۔ پھان نسل اس کی تاریخ اور کارنا موں کا ذکر مور اتھا کہ اچا تک ایک صاحب نے فرمایا ان بے سرو پا باتوں پر وقت ضائع نہ کریں۔ یہاں پٹھان (پختون) کوئی تھیں ہے میں چوک پڑا۔ بولے خدات نہیں ہے بات سونیمد درست ہے۔اعظمی صاحب نے فرمایا کرد ہو گئی آئے اسے چینے کردیں کہ دو پٹھان نہیں ہے۔ میں پختو نول کی غیرت کے قصے آپ کے پاس جوکوئی آئے اسے چینے کردیں کہ دو پٹھان نہیں ہے۔ میں پختو نول کی غیرت کے قصے پڑھ چکا تھا اس چکا تھیں۔ بھوئی بہری پٹھنو بی (پختون د لی) کی داستا تیں عام تھیں۔ بھوئی بسری با تھی ہا وہ کے بھانوں میں بھی پٹھنو بی (پختون د لی) کی داستا تیں عام تھیں۔ بھوئی بسری با تھی ہا وہ آئے ہیں میں۔ ان انتخام میر سے بس کا ہے آپ بھت کریں۔اگر خدا تو استہمی نے آپ کا کام تمام کر دیا تو آپ کو بھین دلا تھے جیں کہ جم سب کا انتخام کے دم نے کریں۔اگر خدا تو استہمی نے آپ کا کام تمام کر دیا تو آپ کو بھین سے اور دیم سے ادائی تھام کی دیم آئے میں کے بھی انتخام میر سے کسی کام کیا۔ انتخام میر سے کسی کام کیا میں انتخام کردیا تھام انتخام کی دیم اسے انتخام میر سے کسی کے آپ انتخام میر سے کسی کے آپ انتخام کی دائی انتخام کی دور آئے اسے بائی میں کے آپ کہ میں۔ آذاز نہیں نگل دی تھی ۔ بیرامنے بند تھا مگر خوفتا کی بلکہ خول آئی ام انتخام کی دور آئی انتخام کی دور آئی انتخام کی دور آئی انتخام کی دور آئی۔

 آتا ہے تو مردوں کا زیور کندھے ہے اٹکا کر آنا کورنہ ہم سب کی بی یوں نہ کرو کمنام محرشہریں گذاردی گاؤں کارخ نہ کہا۔ جے ملا قات منظور ہوتی خودشہر آجا تاجب یاروں کااصرار زور پکڑ گیا تو ڈرتے ڈرتے کہ فرالا رشیدتم پٹھان تو نہیں ہوا تناشنے ہی دومیر کی طرف پڑھے۔ کوئی کری خابی نہتی۔ میزے لگ کر کھڑ الا رشیدتم پٹھان تو نہیں ہوا تناشنے ہی دومیر کی طرف پڑھے۔ کوئی کری خابی ادرائی کوئی کا انتظار کرتے۔ کہیں کھڑے ہوگئے۔ میں نے دل ہی دل ہی کا بی کہ پڑھ کر آئی کھیں بند کر لیس اور لگا کوئی کا انتظار کرتے۔ کہیں دور ہے تی ہوں کی آواز بلند ہوئی۔ سوچا شکارائے تریب دیکھ کرموصوف اظہار سرسے قرمارہ بیل اور پڑی کامیا بی پرخوش ہیں۔ اس کو مگو کے عالم میں دہقان کی نرم وہا اوب آواز سائی دی۔ اعظی صاحب ہمارا تھیلہ دوڑ سے جو ڈلان صدی میں قفال علائے ہے آئی کہاں آب ویو گیا تھا۔ ظاہر ہے ہم پختون نہیں ہمارا قبیلہ دوڑ سے جو ڈلان صدی میں قفال علائے ہے آئی کہاں آب ویو گیا تھا۔ ظاہر ہے ہم پختون نہیں ہیں۔ میں ہمار کیاد دی پہلا تجربے کامیا ہیں۔ وا۔

چند دنوں کے بعد میں کاغذات لے کرقاضی صاحب کے ماس جانے کے لئے پرتول بی رہا تھا کہ بنگش نے کہا قاضی صاحب مصروف ہیں۔ اس وقت ان کے پاس باحا خان کے چھوٹے صاحبزادے عبدالغنی خان آئے ہوئے ہیں کہا چلئے ملتے ہیں۔ بولے نہیں اس کی ضرورت تہیں 'ان کا معمول ہے میرے آیاس ضرور آتے ہیں۔اس کے بعد بنگش نے ان کی ڈاتی خوبیوں اور تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں بڑے کام کی یا تنمیں بتا کیں۔کوئی گھنٹہ بھر بعد خان صاحب تشریف لائے۔ بَنَکْش سے معانقة مصافحہ ہوا۔میرا تعارف ہوا تو مصافحہ اور معانقہ۔ میں نے ان کا سرایا بغور و یکھا۔ بھش نے بتا دیا تھا كەغان صاحب سرتا يافن بى قن بىل \_ز مىن جائىدا دۇھىلوں مزار دول \_ ان كاكوكى لگاوتېبىل - بيوى یاری ہیں ۔اس لئے اندرون خانہ بھی۔مقامی ثقافت کے اثرات خال خال ہی تظرآ ہتے ہیں۔وہ ہمیشہ کھوئے کھوئے سے دیجے ہیں۔ان سے پیار کرنے والے بے ثبار ہیں جوانہیں ہے ڈے خان (مجنول خان) کہتے ہیں۔ بنگش نے نہایت بجیدگی ہے کہا خاندانی روایات کی روسے اعظمی صاحب بھی خودکو سوات کا پٹھان کہتے ہیں حالانکہ کسی طرف سے وہ نہ پٹھ ن نظر آئے ہیں نہ سواتی۔وہ پٹھانوں کے بارے میں معلومات جمع کررہے ہیں۔ جانتا جاہتے ہیں کہ یہاں کون کون سے قیائل اصلاً اورنساؤ پٹھان ہیں۔ بولے میں کیا مدد کرسکتا مول۔ یہ بات کس پھان سے پوچیں۔ میں نے نور أسوال داخ دیا۔ کیا آب پھان جي جي -بو الے بالكل جي ہم تو اصلا يوناني جي - جماري ناك و يھے اڪال كي اجري جو كي بڈی گواہی و سے رہی ہے۔ چھوڑی کی بناوٹ چھٹی کھار جی ہے۔ ہماری اپنی خاندانی روایات ہیں۔ اگر چہ

#### ڈورکوسنجھار ہاہوں اورسراملیانیں

بیراز راز بی رہا۔ بیرے سامنے راز مراد آبادی مرحوم آگئے جونسلاً منتد بوسف زکی ہے اور اردو میں اہل زبان ہونے کے دمویدار بھی ۔ جوش مرحوم قررے کے خالص پٹھان اور اردو اوب کی بلند چٹان برزبان کے تکہان تھے۔

میرے فرائض میں اردو پروگرامول کی فرمدداری کے علاوہ انتظامی امور بھی متھا کیک بارچند

نائب قاصد بحرتی کرنے تھے۔انٹر دیو یورڈ میں قاضی اجمد سعید صاحب (ڈائر یکٹر) اور میں صرف دوہ بی

تھے۔ پہلا امید دارآ یا۔ قاضی صاحب نے اس سے بڑے اور کرخت لیج میں سوالات ہو چھے۔
میرالجہ ، قبلہ عزیز م اک فری آپ کو زحمت ہوگی والا تھا۔ اس امید دار کے رخصت ہوتے ہی قاضی
صاحب نے فر مایا اعظمی میر پھاور ہے تکھنوٹیس یہاں افسری جاتل نے کے لئے وہ بی لجد افقیار کریں جومیرا
سے دوسرا امید وارآ یا تو میں نے اپنی طرف سے بورا ترورگایا اس کے جاتے ہی قاضی صاحب کی طرف
داد طلب ڈی ہوں سے دیکھا اور ہوچھا اب کی بار کیسار ہا۔ ہوئے Better کے محل امیدوار آئے ہوری

کوشش کے ہو در A Bit Better سینے آگے نہ بر صامحا۔

ایک روز خلاف معموں دفتر شروع ہوتے ہی قاضی کا اسپیوان کا سلام لایا۔خدا خیر کرے سمرے میں پہنچاتو دیکھا کہایک سرخ وسفید طویل القامت نہایت مثین ویاوقار ہزرگ تشریف فریا ہیں۔ قاضي صاحب ساتھ بي مودب ہوكر جيٹھے ہيں۔سامنے كرى برايك صاحبز اوے نہايت سعادت مندي ے بزرگوں کی گفتگوین رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے تعارف کرایا۔ اور جھے بتایا کہ میربزرگ بریکیڈیئر سرحهام الدین ہیں جوریاست بھویال کی انواج کے سالاراعلیٰ بٹے نو جوان آپ کا بھا تجہ ہے جسے وہ پروڈ یوسر بنوانا جا ہے ہیں۔آپ آئیس لے جا کران کا انٹرویو کیجئے۔ میں توجوان کواسینے کمرے میں لایا۔ تعلیمی قابلیت صاحبز اد ہے کی صرف اُنٹر تھی اس لئے میر ایھی کام آسان ہو گیا اور قاضی صاحب کا بھی۔ پر و ڈیوسر کے لئے گر بیجو یہ میں اصروری تھا میں نے قاضی صاحب کوخبر بلکہ ڈوٹنخبری دی۔ قاضی صاحب نے سرحیام الدین ہے مقررہ تعلیمی معیار نہ ہونے پر معذرت کرلی۔ پھر بھی بھے کہا کوئی راستہ تکا لئے۔ غلى ہر تھاتقر رى صدر دفتر كوكر ناتقى \_ يہاں تو راسته كميا كيكة نثرى بھى نبين تقى \_اسى دوران قاضى صاحب نے معززمہمان کومفت مشورہ دیا کہ ASI کے لئے تعلیمی لیافت انٹر ہے۔ حسام الدین چلتے چلتے ہو لے کیا زمانہ آگیا ہے۔ گربجو بہت نہیں ہے بیر بھول جاتے ہیں کہ سرحسام الدین کا بھانجہ ہے۔ نہ بوا برطانو کی دور اس طرح وہ ماضی کی با دوں میں تم بھانج سے مستفتل کی تلاش میں آھے پڑھ گئے۔ ہفتہ بعد دوبارہ تشریف لائے اور قاصی صاحب کو طلع کیا کہ بھانچہ ASI جرتی ہو گیالیکن انہیں بیافسوس رہا کہ ہم نے ان کی ذاتی سفارش نظرانداز کردی۔ ہار ہار کہتے رہے بچھ بیں نہیں آتا آپ کو گوں نے مجھے ہمیت کیوں نہ دل-قي ہے۔

ا گلے دفتوں کے ہیں بیانوگ انہیں کھی نہ کھو

#### رياض حسين چودهري حمدرب جليل حمدرب جليل

یادب ! ترے کرم کا دہے مر یہ ماتبال كشيد وعاش يحول كملاتي رسب زبال جُکنو ہیں ' عاجزی کے ' جود د قیام میں میں بندگ کی میرے مضلے یہ "خلیان میک ہے ! آج بھی لیب تشنہ یہ جاندنی ارک ہے کہ آج میں مرے آنگن میں کہکشاں اس کو نفوش إ يائے ني کا مے سراغ کویا ہوا خلا میں ہے صدیوں سے کارواں چر عافیت کی سبر مواکیں چلا کریں ڈونی ہوئی ہیں خوف کے یائی میں بستیاں موسم خزال کا کب سے سیاستی میں خیمہ زن پھونوں سے بھر وے آدم و حوا کی جھونیاں كب تك كرفيق شب ش دي گاچ اغ شب كب تك ريب كالمبح كالمنتخ كأسنظر دحوال دحوال تہذیب سر جھائے کھڑی ہے دیمن پر چلتی میں بر طرف ہو*ی* زر کی آئد هیاں ہر مون خود کرے گی حفاظت مگر ہے شرط حرف وعا بيس مجهى كاغذ كى كشتيال جھک کر مری انا جہاں ہوتی ہے سرباند وہ صرف تیرا ور ہے خداوی وو جہاں وسے کر تی کا واسطہ مانکو دعا م ریاض برسیں گی خوب آج بھی رحمت کی بدلیاں

# <u>پروفیسرڈاکٹرعاصی کرنالی</u> دُعابہ ہارگا<u>د</u>رت العالمین

مولا امرے دلیں مرے گزار کو زندہ رکھنا ہر زمت میں اس مٹی کی میکار کو زندہ رکھنا مولا اس سے دریا ' میدان سونا جا عری اُ گلیس ان باغول، ان تحيتول، ان اشجار كو زنده ركهنا مولا ابُس نفرت سے بیانا' جس سے چمن ہو دیاں جس سے جک جک جول کھلیں اس پرارکوزیرہ رکھنا مولا اجن پر اس گھر کی بنیاد رکھی تھی ہم نے أن جذبول "ان قدرول" ان الكار كوزنده ركمنا مولا ااینا سارا تشخص ساری خوشبوجس ہے فكر و نظر من أس احلي كردار كو زنده ركف مولا ای کے ایک سفر یر نکلے سارے ساتھی عزم کی جنبش و قدموں کی رفتار کو زعرہ رکھنا مولا ااس قلع كوسيانا چرة جال كي صورت آ تکھ کی صورمت اس کے در و دبوار کو زیرہ رکھنا مولا البنا دين ہے سورج " اپني نفاضت كرنيں م وطن کے رہے ہے اِن اتوار کو زندہ رکھنا

#### عبدالعزيز خال<u>د</u> نعت نبي

مرایا خیر جس کی زات والا يه ساح تواح "مي مع الله" شب اسریٰ کی سرتا ہے ہوبدا سرير تاب تؤسين أو أدني جو اقوام وأمم کے کاروال کا وه عاقب مورد تول فاوي تو مير مرسلال لاريب فيحا تخے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا! ہے جس برآئینہ پنہاں و بیدا حريف و بمسرد انباز و بهتا كريع الخيم محمود التجايا وه ميزان وکک زشت و زيا سیجائے تنی آدم نہیا منایاجس نے فرق پست و یالا وه روح وراحت وریحال مرایا اتر آيا يخ اصلاح وتيا الا انس برق اس كادموى تبی ہے کان میدیقا میا سدا اونیا رہے گا ذکر میرا! ہمیں مَنْ وَاعْلَىٰ خَتْمُ الْرَسُلُ كَا للے توثیق و تاب اس کی خدایا! دے مر پر مادے اس کا سام

عبه خيل رشل ، فير البرايا بُوا جو ہمکای سے مشرف موئی جس زائر عرش برین بر تنا جس کا مخطر منع ازل ہے ہے چین آ ہگ روز والیس ک وه آخر مبيط نامول أكبر کے بروردگار پاک جس سے جہانوں کے لیے اے جان عالم کرے موسوم وجہم کو مگرفتن كوكي جس كانبين مست وعدم بيس ہوئے کیجا جہتے اوصاف جس میں وه معيار وعيار حق و باطل ہے جو الجیل برنایا کی روے ماوات بشر پر زور وے کر کے یک ہے ای بعد این چرها جو آسال پر ادر نیج وہ جب بولے تو بولے عمرب ہے۔ بساط کن فکال جب سے چھی وہ تفاجس سے کے باغالد الذكر نے قرمال مار گاہ کم برل سے زمانے میں بیام اسکا کریں عام جو تقامثل بشر بے سابیہ سکین يخل خرست خير الخلائق عطا کر ہم کو خیر دین و دتیا!

۸۸

#### ىروفىسرۋاكىژ عاصى كرنالى .

. لع**ت** 

کیوں وقب ثنا ہاتھ ہیں جبریل کائر ہو گزار جہاں ہیں نہجرہؤ ندھر ہو وہ قریب ء خورشیدہ ڈیاچا ندھر ہو اس ایک سفرہؤ دہ مدینے کا سفرہو دہ محد جو سرکاڑ کی چوکھٹ پہیر ہو اس در پہرزارش ہی بدائدا زدگر ہو اس شہر ہیں کیا حوصلہ ابل نظر ہو ان تک بشرا جائے تو معراج بشر ہو ان تک بشرا جائے تو معراج بشر ہو ہر سیب کی کھلتی ہوئی شخی میں مجر ہو ہر سیب کی کھلتی ہوئی شخی میں مجر ہو ہر سیب کی کھلتی ہوئی شخی میں مجر ہو سیکون ساموقع ہے کہ اظہار ہنر ہو تداح ترا عفر کاکیوں دستگر بو است گربو است گربو مدیول سے اسیر شب تاریک تی دنیا مئی سے تربی شہری انقیر بوئے ہیں مٹی سے تربی شہری انقیر بوئے ہیں کیا عزب مال ہے کر تکا وازل سے بوابد تک کیا عزب مال ہے کہ مشکول بول خود پُر کیا وازل سے بوابد تک رشار کا کا غذ بواو دا شکوں کی بوتح ریا ہوں اختوال می بوتح ریا ہوں اختوال می بوتح ریا ہوں کی بوتح ریا کہ وائد المحال ہوں کی بوتح ریا کہ وائد کی جو شرق تک جا گیے بول ایک معراج ہوائی کی ان کا سمندر پہری جا کے ہوائے کی مختول ہوئے کر ایم سٹ ان کا سمندر پہری جائے کے جائے میں قدر فرف شا بحز سے کھولوں تو بہت ہے جائے دوتر ف شا بحز سے کھولوں تو بہت ہے جائے دوتر ف شا بحز سے کھولوں تو بہت ہے جائے دوتر ف شا بحز سے کھولوں تو بہت ہے جائے دوتر ف شا بحز سے کھولوں تو بہت ہے جائے

عاصی ایدگزارش بھی ادب سے ہے تی وز اتا جو کہا جائے کہ جھ پر بھی نظر ہو

#### پروفیسرحسن عسکری کاظمی خیرالبشر خیرالبشر

میں زندگی میں ہی کے ختش قدم پہ چلنے کی آ رزومیں <sub>م</sub> ردائے غربت کے اور صفرین شاط سودور یوں ہے کڑ را ين ان سي*ڪ ان*ڪي ڪُ هُڪُ ري ڪُو ڪُ غدائے برتر کی بے تیازی کاسر مدی اکساتر ان سمجما اس نے فیاتی کے روٹ پر درتمام فظوں تمام حرقوں تمام تعطول توبوح محفوظ مريزهاب اس کے وہ زمین مکہ بیس عام ہو گوں کی زندگی کا مزاج وال ہے وی توائ لقب برس نے . محمی کے آھے سوال رکھانہ حرف سیکھ وای اوروز ازل سے اب تک اوارے ول میں بسا ہوا ہے ابدكى بينام وسعقول بين اس كى فرمال روائى ويحى كدوه حييب خداياس كى رضا خداكى رضارت كى میں زندگی میں اس کے نقش قدم یہ جیلنے کی آرزومیں روائے غربت کے اوڑ ھتے ہیں فثاط مودوزيون سيع كزرا میں اس سے لیجے کی فعسی کو خدائے برتز کی بے نیازی کاسرمدی اک تران مجما سراي خيرال بهاس كابرايك لحد ميان ارض وساجوكز را

#### سيرحبيب الله بخاري

#### . لوريور

#### لغنث

خول کی شمیں لئے سرکار کے درجاد ک گا

آلے ساتھ چلیں گے بیں جده جاد ن گا

عمر بحر آتش اجراں بیں بدن سگا ہے

ان کا پر تو جو پڑے گا تو بحم جاد ن گا

قاک کا جم حضوری کے نہیں ہے شایاں

قاک جل جا جائی پر بیں تو تھر جاد ن گا

وہ شخیار سے نفرت کو برا بائے ہیں

وہ شخیار سے نفرت کو برا بائے ہیں

بیں تو عصیال کے حوالے سے سنور جاد ن گا

مریبہ فتے جھے پاک کرے یا نہ کرے

دل کے دیرائے کو سیراب تو کر جاد ن گا

دشر کی بات سناتا ہے جو ہے ذکر رسول گا

دہم ہے داعظ کم ہیں کا کہ ڈر جاد ن گا

اسے معلوم نہیں ہے کہ مرے سراوی ا

# محموور حيم نعت

#### شا کرکنڈ ان نعب

میں تیے ہے کا مہاں مراد یوں میں رہتا ہوں مرات کے اس مرشار میوں میں رہتا ہوں

مير ئي آغذ ريك دخما آپ مير ميري قسمت كشمس آخرآب ميل ور داب ور دول وروفخر و تنفرا يا نبي مير سياش م و محرآب ميل

ترے ہے۔ اس بی خوشوں ہے۔ اس پاس مرسمہ میں تیم ہے الرق ما کار یون میں رہنا ہوں

آپ بی کی نظاہ سرم سنت ہوئے حل مرک زیمر لی کے جمی سکتے اس مان پینازی بطی ٹس کندرمیر سندا قائم سے پاروکرآپ میں مبک بھی تا رہنا ہے تیرا اسم کااب تیے ہے خیال کی مجدوار بول میں رہنا ہوں

کول صوت ب عاشی کی مری اب قوتیت میں ال بھی شہر تا ہیں میرے قائم ری بر ترمی بر ترمی بر جلس مرا کے سے سوایا فیر آپ میں نقیے ملی ہے خدا سے شفاعت کبری میں تیرے خلق ق الدار ہوں میں رہتا: اس

میں وزیر دول میں علی کار دول سب بجا مول مراتی آپ کا سید الرشین مرتب کا دیں اشافی مذوں سربسر آپ ہیں

التی شروائے نہ وے مذابول کے کش مین کی رہدار یول میں دیتا ہول

آب کوم سندآدم کو ظمت فی آب کے دم سندہ تی انسانیت ساری تلوق عالم میں رب کے ترین ساری تلوق کے داہیر آب میں

محیط ہے مرک رحمت ہر ایک کھنے پر تر ہے کرم کی تگہدار بوں میں رہتا ہوں

#### حسن زی<u>دی</u> نعت

نورِ حَنْ تور میس تابانیال ان کی آمہ سے ملیس تابانیاں مسكن مرور سے دكھلائے . ن ميول پر ہے طبیہ کی زیس تاباتیاں ساری ونیا کو وکھائیں آپ "نے ہو کے طبیہ میں کمیں تابانیاں و کھے کے حیرال تھے سب اسراکی شب فرش تا کرش بریں تایاں جب بھی آیا ول میں آقا کا خیال و کھے لیس ہم نے وہیں تاباتیاں لے کے آئے ہیں خدا کی ست سے رحمت النعالمين تابانيان الله عزل الوتى من بعى روش نفا ول نست ہے لیکن ملیس تاباتیاں ٠ ان كے ور سے تيره بخوں كو صن کیسی کیسی کل مختص تابانیاں

#### عرش ہاشمی نعبہ

تيرگى يىل تھا جبال ۋويا جوا تور وه چکا تو اندازه بوا کس قدر انکی خوش کی قدر ہے جس طرف خوابش بوگی ، قبله بوا ر متوں کے اس بیدسب در کھل مھنے 🔭 آپ کے در ہے جو وابت ہوا آپ کا سکة روال ہے آئ بھی آپ نے کل مجمی جو فرمایا ہوا جب بيفر مايا" يرے بيل سب مرے مل برے لوگول میں تھا اچھا ہوا کل جو آ قاً نے سکھائے تھے اصول آخ ہے ہر وہ سبق بھولا ہوا أسوة آقاً نظر انداز ہو ؟ " غيرت الل چن كو كيا هوا" عرش ہے اللہ کا بندہ وہی جو بھی ول سے میرے آتاً کا ہوا کے مختار ی رقعم کیے مختاری رقعم

بنوشم جام آتش در حصار ناری رقصم بهجمع مفتيان وس فكندر وارمي رقصم

د و نمی دانم که آخر چوں دم دیدارمی قصم ولے تازم بری دوئے کہ پیش یاری قصم"

اگر پیرمغال گوید بحال زاری رقصم بعدایاری رقصم م الله المراقصم م المحسر شارى رقصم الله المراق المحسوم الله المحسوم الله المحسوم المحسوم الله المحسوم المحسوم

ببرطرز بے کے ی رقصافیم اے یار فی رقعم"

بدرگاہت رسیدہ ام درائے چشم غماز اس تمی بیند مرامردے زفوج وجوت ہمرازاں کیایم در چه کارم ہم کمی دانند دمسازان میں ''بیاجانال تماشاکن کہ درانبوہ جال بازاں

بصدسامان رسوائی سر بازاری قصم "

على الرغم وفائے دوستاں ہا دیمن آمیزی بغربال تحقر جنس عشق عاشقال بیزی يرائي مشتن عشاق تتغ غمزه بالهينري '' تو آل قاتل که زبېرتماشا خون من ريزې

من آل بل كه زير خبرخول خوارمي وقصم"

جمینم سجدہ یا یاشد بدد البیرستمگارے خوردزنے روان من زیرعتو کا یارے پیچدروح من از ظلم او چول افعی و مارے \* ' ٹاگر چیر قطر مَشْبنم نہ یا بد برسرخارے

منم آل قطر وشبنم بنوك خارجي رقصهم"

بي المن شوخ تر رنگ نياز وآشائي را وظيفه ساز بريائ نگار عوش ادائي را تماشاکن بیشم دل طریق دل دار با لی را "خوشارندی که یامانش کندصد یارس کی را

ز بي تقوى كدس باجبة ودستاري وقصم"

زاصلم نوريم كميكن بجسم خاك مستورم نشان تقرنحبوب البين شعله طورم شهید تیخ نازم ز نفصال اصل رنجورم محمان مروندی که باریشخ منصورم

ملامت مي كند خلقه ومن برداري رقصم

# يروفيسرخيالآ فاقي

<u>ىروفىسرۋاكٹر عاصى كرنالى</u>

مرتی میں ور بدر لئے جھ کو یہ میری خواہشات تیری وی عنایتی ، میرے وی تحقظات

آکھ تجاہا بن محتی بارکہ جال میں اوٹ انگ کے رو کئے منظر خدوقال میں

ال کے بزار سکے ، اس کا بزار اختماب جس کی بساط علت خاک ،جس کی حیات بے ثبات

تم موسة كنت رابط كردش ماه و سال ش اب ترا تام بحی نیس حاشیه خیال بی

سجاتن میں کہ فاک میں ال کے ربائی یا محیا مربھی نہ ال کی مجھے نام و نمود سے نجات

اب كن قرب دوست بحى جمه كوفوشي شدو بدريا كنت جواب كونج الحي خامشي وسوال عن

مرودہ ستا نہ اے میا جھ کو ٹی بہار کا التص ضرور عاب آئن كال من وكي بن من في باربا الي حسين حادثات

تاک بھر بھر رہے' تاکہ خدا نہ بن سکے

شعلہ ، برق طور کا بن کیا خود بخود جواز ہو نے بر ایک دور میں جھے پہ کتاب کی رقم ہم کو بھی زعم وید تفا" آپ بھی تنے جاال میں میں نے ہر اک کتاب پر سوسو لکھے مقدمات

مرے لئے جہاں میں اس سے بدی خوتی ہے کیا عشق کی بارگاہ میں مش و قر بھی سجدہ رہے آپ شریک ہو گئے آ کے مزے طال میں آقاد بندومف برمف کیا نب، کہاں کی ذات

خدمت دل ندكر يحك چاره كران ب بنر بيرا فليد و مفتدا عفق بزرگ و محترم وخم ليد ليد جوا كوشش اعمال عن جرى نماذ سوز جال ، اهك روال مرى زكات

عاصی بے نیاز کو خواہش زرا نہ حرص جاہ میرے خن میں تیری تو ، میری غزل کا رنگ تو ایک فقیر باهمیر مست ب این حال می مرے ہر ایک شعر ای تیرا خیال تیری بات

## اكبرحيدرآبادي (آكسفورد)

☆

دنیائے کرامات کے مبدور رہیں مے شاہد بھی ہمیں اور ہمیں مشہور رہیں مے

انسال کی دہائت کی کوئی حد تبیں لیکن کے تعلق کی انسان کی کھی ہے۔ کہ تھے ہیں جو بے سود رہیں سے

جاری رہا مگر سلسلہ، مثق تشدو ہم کشنت ، غم لقمد، بارود رہیں سے

ویروں یہ خود ایٹے جو کھڑا ہو نہ سکے گا سب رائے اس کے لیے مسدود رہیں کے

پاہلی انسان کے خطاوار میں جو لوک تاریخ کی نظروں میں بھی مرودد رہیں سے

فطرت بیں مری جبوئی اناؤں کے مناصر نابود شے نابود ہیں نابود رہیں کے

جنبی شہ اگر ہو پر پرواز کو اکبر سب دائرے امکان کے محدود رہیں مے

# مضطرا کبرآ بادی

مى تيرے چېركى سب يىلى كتاب دىجمول

س برے پہرے مب سے ہم آفاب دیکھوں سحر کا محوظمت اٹھا کے پھر آفاب دیکھوں

مرے کسی خواب پر نہ ہو چھاپ دوسرے کی ہوجس کی تعبیر تو نظامیں وہ خواب دیکھوں

کے زی خلوتوں میں بھی جلوتوں کا سیلہ ہوکاش میہ بھی کہ خود کو میں بار یاب دیکھوں

تریخس میں دشت امکاں سے جب بھی گزروں تو خود کو جی اک خبار پاؤں سراب دیکھوں

تری تمنا کے دائرے کا بنوں میں نظر ترے محیط طلب میں خود کو حباب دیکموں

تری جدائی کے مرطے سے بھی شرگزروں خدا کرے میں بھی نہ سے انتقاب دیکھوں

کنار دریا پہنچ کے بیہ سوچا ہوں معنظر میں دل کو دیکھوں کہ موج کا اضطراب دیکھوں

# مشكور حسين ياد

☆

ند مرف صورت عم روشی میں رکھتے ہیں ہم اپنی جان الم روشیٰ میں رکھتے ہیں ہمارے قلب کو سمجمو نگاہ کو ہوجمو ہم اینے لور وقلم روشنی میں رکھتے ہیں ہارا بیار ہے چونکہ سب الل دل کے لئے بهائے لفف و کرم روشی میں رکھتے ہیں طرح طرع سے ہم آتے ہیں ماسے تی کے طرح طرح سے قدم روشنی میں رکھتے ہیں جاری اس کے علاوہ نہیں کوئی میجان بس این آپ کوہم روشن میں رکھتے ہیں المارے افتکول کی جاتی ہے تازی ہرمو يم الي آكد كائم روشي من ركت مين ہم اینا سب کو سجھتے ہیں موٹس وغم خوار د کھوں کو کر کے بھم روشی میں رکھتے ہیں ہمیں سنو مجی بردھو بھی کہ یاد ہم ایلی متاع نطق و رقم روشی میں رکھتے ہیں

숬

اس حقیقت کو سمجھ لے تو سلامت ہے یہ جان اب قامت شا قامت ش آیامت ہے بیجان مركزي داوب ميس سائے كى سيولت ہے يہ جان مبرے ممریدلب الی مہورت ہے یہ جان یہ پکھل جائے تو اک حشر بیا ہو جائے مخد ہو کے بھی سیّال صدالت ہے یہ جان اس پہ چلتے ای چلے جاؤ کہ شاداب رہو جو مجمعی شمن شہ ہو گی وہ مسافت ہے نیہ جان ہم اے کس طرح محروم محبت رکیس امن بن امن امانت بن امانت ہے یہ جان اتا آسال تو جیس اس کو اماط کرنا مال کا مشغلہ آئندہ کی فرصت ہے ہے جان اٹی تم جان سے ڈرتے تو بہت ہو مککور و کھنا ہے ہے کہ سمان کی دیت ہے برجان

# <u>سيدر ٺٽق عزيز ي</u>

☆.

الله الله يه تجاب حسن به حسن تجاب كامياب كامياب

تیرے مکس رخ سے روش ہیں ہے اور آفاب ہے گئتاں کی جوائی سے عیال جیرا شاب ذیری کی آرزو مجر ہے راین اضطراب محرکی برمست کے اِتحول جی ہے جام شراب

ذرہ قرہ پر توازش-ذرہ قرہ سے مجاب ہر نظر جام کی ہر نظر ناکامیاب ویجھود کھو بھمروتھہو کیوں اٹھاتے ہوتھاب ورنے مجانو جو ہو جائے جہاں ہیں انقلاب

اللہ اللہ ہے تری سادہ نگائی کا شباب اب نٹائی جارة سودائے استی ہو تو ہو

اک اشاره اور اس مین سیرون عبد وفا

زعرگی محدود اس پر رہی ہستی ہے حساب
حیرت جلوہ کہوں یا جلوہ جیرت کہوں
برم عالم ہے مارے عالم دل کا جواب
برم عالم مے مارے عالم دل کا جواب
بر غالم میں وجود اپنا ہے اینا اے رفیق

بحر فالم من وجود اپنا ہے این اے رفیق بہتے یانی میں اشھے جسے مجمی کوئی حباب 슜

ہو اگر توثیل جرات، فرمہ، کیک گام ہے اس زماتے میں محبت بھی عجب اقدام ہے كس كى آمد بك يدجن جرافال عام ب زندگ کی شام ہے یا زندگی شام ہے آپ سے ملنے کی حسرت میں جے جاتے ہیں ہم آپ کے مدتے میں ہم یر زندگی الزام ہے نک ہوتے جا رہے ہیں طقہ اے زندگی دوستو! خوشیال مناد عمید مرگ عام ہے ہے مرے بیش نظر کانون ترتیب حیات آ بھی جا اے موت جھ سے بھی جھے پکھ کام ہے تم جہاں ہو آگی وام خودی میں ہے امیر میں جہاں ہوں بے خودی بھی آگی انجام ہے زندگی کیا ہے؟ فقل جستی کی پستی کا سراغ موت کیا ہے؟ زیمگ کا اک شعور خام ہے آب کے حسن الوج سے سے جارہ ریکی حَوْقُ نظر، حُوثُ طبع ، حُوثُ خو، خوثُ ويُن وين، خوشُ كام

# بروفيسرحسن عسكري

یہ ابتدا میں کسی کو بھی کیا خبر ہوگی کہ جو بھی معنی مسلسل ہے بے شمر ہو گی زکانت حرف نکانوں کہ <sup>مستح</sup>ق کو لیے محر بيا شرم كه پوټى تو مختر يو گ ہر ایک مخص کے چرے سے روشن کھوٹے ای امیر پہ اب زندگی اسر یو گی محزی اقامت نسن عمل کی دور خبیں وہ یوں کہ منزل آخر مجمی تو سر ہو گی وعا کا معجزہ ونیا میں حمر سلامت ہے مرسنه چن کی ہر اک شاخ بارور ہوگی لبو جلا کے اعربرے جو کاٹا جا ہے ای کے دم سے شب غم کی اب سحر ہوگی جو بات کرنے سے پہلے بھی سوچنا سکھے ای کی بات زمانے میں معتبر ہو گی ممی مجی زرخ ہے سے قصل منتکو لیکن. هاری بات کا حاصل تو چیم تر مو کی

دل میں روش اس کی بادوں کا دیار کھتا ہوں میں ب خودی می کھر کا ورواز و کھلا رکھتا ہول میں شب گزرتے پر بڑھے گا اعتبار آدی ! مرجه مديول سي محركا آيند ركمتا مول بن و یکمآوه بھی مری آتھوں میں اک دن جھانک کر وخواب متنقبل جوآ تحمول بيل سجار كفتا مول مين دونول التمول سے لٹا کر حرف کی پوجی کھلا ریز و دل کے سوا واس بیل کیا رکھتا ہوں بیں مين مختور بون مرا لهجه عزل کي آبرو! معتقد سب كا " مزائ ابنا جدا ركهنا جول من اسيخ تحور سے شد بہث جائے كہيں ميرى زيس اس کے بھی خود کومصردف دعا رکھتا ہوں ہیں آ نسودن نے چرم مرگال جراعاں کر دیا بإداس بهت كو دعاؤل بين سدا ركهما بول بين بھ ہے مرچشہ ایار آخر می لئے رہتماؤں ہے حصن فتکوہ بجا رکھتا ہوں میں

#### كرامت بخاري

سوتے منزل کوئی انجان چلا ' قاقلہ بے سروسامان چلا

راعت ہجر میں پھر سائس ڈی پھر تری باد کا طوفان چلا

د كي كيا طول و سلاسل محويج ساتھ تیدی کے جو زندان چلا

منبط نے روک لیا ہاتھوں کو ہم تو سمجے سے کربان جا

یہ خوش ہے کہ مرا دھمن جال رفت رفت <u>مجھے</u> پیچان چلا

حیری اللیم وفاحش اے دل حس کے نام کا فرمان چلا

پھر کوئی آہ لیوں تک آئی وطن میں تو وہ بے وطن کی طرح تھا ہم سمبیں عظم کا پیکان جلا

## انورشعور

مسمجعی من بیاباں چمن کی طرح تھا بیصحراتمی مجول بن کی طرح تھا

ہارے لئے وحوب کا سائبان بھی محتائی طرح تعام محمن کی طرح تھا

اسے آ تکھ کھلتے ہی ویکھا تھا ہم ئے وہ سورج کی مہلی کرن کی طرح تھا

تری یاد کا کھ لحہ زبال سے نخاطب کمی ہم یخن کی طرح تھا

بنایا تھا مٹی سے ہم نے کوئی بت جو بالکل ممس سیم تن کی طرح تھا

حارا تراشيده ايك ايك بقر سمی زم و بازک بدن کی ظرح تفا

شعورآج پردیس میں کس طرح ہے

#### خالد بوسف ( آ کسفورڈ \_ برطانیہ )

耸

☆

ساہیوں میں بھی امکان فور پڑھتے ہیں يم ايے لوگ تو بين الطّور واعظ بين سمى كا خط وه مجى كمولت تبيل ليكن كل يوا يو اگر خط ضرور پاھتے ہيں ہر ایک موڑ پہ اپنے عمل سے میں جالوت ہر ایک برم میں لیس دبور پڑھتے ہیں تفاق ول بین محر استدر مفائی په زور ك خلائمي آئة لو وهو كر حضور يا عظ اي بہ شخ می کی جانت دیں عقیدت ہے۔ لكما حميًا أكر خور خور يؤجي بي عاما عام مجی جن بے گرال گزرتا ہے عادے شعر برائے مرود پڑھے ہیں عدو أيه إسك كرم. في البديد بين خالد کلام - یار چمیں سے تصور پڑھتے ہیں

روشی کے قاصد مجمی ظلمتوں میں جلتے ہیں ر مكذر من أب ويكمو كب جراع جلت مين مس کو ہمواسمجھیں مس کو ماہبر جائیں رائے کے ہر فم یہ رائے برلتے یں مرف رنك وكلهت بين كل أكر فقط كل مون ہول اگر نہ الگارے دل کیال مخلق میں کتے خوبصورت میں رائے جوائی کے کام کام نفزش ہے لاک ہم سنیطنے ہیں ہم نیں تو ممثل میں زندگی نییں ' مانا كيا محر بميل كموكر وه بحى باتع بلت بيل فصل کل کے وعدول سے دوستو شہو ماہی شب تو بل من جاتى بون تودم من د صلت بي کون کوٹ سکتا ہے تاقلہ اجالوں کا اک چائ جھتا ہے سو چاخ جل ج

#### ر ضياءا<sup>ڪ</sup>ن ضياء

公

کبیں دکھے بتم ایجاد ایے ہوئی ہو اس قدر بیداد ایے ہو اس قدر بیداد ایے ہا کو ہا کہ کو ہا کہ کا کہ کا کو ہا کہ کا کی ہا کہ کا کو ہا کہ کا کی ہا کہ کا کہ کا کا کہ کا کے ہا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا

کوئی سنتا ہے کب فریاد ایسے جنسیں پرواز کی جراًت دیس تھی ہے ۔ پرعمے اور کے آزاد ایسے

نہ ہو ایمائے چیم خاص جب تک کوئی ہوتا تہیں برباد ایسے

بھکے ہیں اپنے مجز کنس سے ہم قدو قامت میں ہیں شمشاد ایسے

شام رفست ہم سے دل میں تراز وسفاد میسر بی نہیں آئیے جن کو بار قرانت کو اُٹھا کے ہوئے چلتے دہنا نیا اکثر لیے تفاد ایے

#### سيدصفدر حسين جعفري حي<del>د</del>

# فضل ح<u>ق</u>

فلاف واللہ ارمان کے ہیں گلاف کے ہیں گلست ول کے فود سامان کے ہیں ہمیں گزرے ہیں دشت کریالاسے ہمیں نے گلتاں ارزاں کے ہیں حماب ان کا ستاروں سے فردل ہے جو غم میں نے میرد جال کے ہیں ول و جان و جگر سے باتھ اٹھا کر مقام آرزو آسال کے ہیں یج میں دفت سے دست و مریال زمائے یہ بہت احمال کے ہیں یہاں ساتی مری جس کو ملی ہے ای نے میکدے دیراں کے ہیں حکایات ول وجاں کے بہائے یہال ہم نے غم جاناں کئے ہیں سنا آیے گی حال دل جی کو وشتِ آفاق مِن بوتے نداگر چھ اپنے صبا سے وعدہ و پیال کئے ہیں ا

# صديق شابد

آگ کو چھول کھے جائیں خرد مند اینے اور آنکھول پر رکیس دید کے در بردانے لا کھ جایا کہ غم و تکر جہاں سے چھوٹیس جامه ۽ ول پهر بير سجة رہے بيرتد ايح · جن کو بخشا عمیا اعجاز مسیحالی کا صدف لب کی فتم رکھتے ہیں در بندایے شهر میں وحوم محاتی رہی کیا تازہ ہوا ہم نے ور وا شہ کیا ہم بین گلہ مند است سطح قرطاس ب اترے نہ تری کلبدنی کتنے عاجز ہوئے جاتے ہیں ہتر مندا پنے مرحلہ فے نہ ہوا۔ اہل تذبذب سے کوئی جرم تشکیک سے بیٹے رہے پابند اپنے اليا يكي كروش دوران في ركعاب معروف ماجرے ہو نہ سکے ہم سے تلمبتد اپنے

#### صابر عظیم آبادی مین

زمانے کی روش کو خود بہ ہم طاری تیس کرتے ب و لہد کے بردے میں ریا کاری تبیں کرتے كوئى كار جنول ہو يا كوئى كار خردمندى خوص ول سے کرتے ہیں اوا کاری نہیں کرتے سمعول کے ساتھ اپنا فیصلہ اک جیسا ہوتا ہے کسی بھی مدی کی ہم طرفداری جیس کرتے جنہیں انہانیت کا پاس ہوتا ہے وہ انسال سے وکھاوے کے کئے اظہار غم خواری فہیں کرتے وطن پر جان دنے دیتے ہیں اپنی قوم کی خاطر یناتے والے اس مٹی سے غداری نہیں کرتے برے آرام سے بیٹے ہوئے ہیں برم ونیا میں یہ کیسے لوگ ہیں جانے کی تیاری نہیں کرتے عزیز و اقرباء کی ایاب کی ال کی زمانے کی حارے عبد کے بیچ محبداری تہیں کرتے بچا ہے اس کئے وائن جمارا محک وی سے ضرورت سے زیاوہ ہم خربداری نہیں کرتے مفاد ڈات ہوتا ہے جہال پیش نظر صابر دہاں ظل البی حد کوئی جاری نہیں کرتے

#### مسهیل غازی بوری ۱

جب أترات تا ہے مہناب فلک آلکھوں بن زہر لگتی ہے ستاروں کی چیک آجھوں ہیں زخم بینائی بھرے بھی تو بھرے پھر کیے؟ جب مرالوك جيعركة بول مك المحمول مين غم سے سیلاب کو تنمنے ہوئے ویکھا جب ہمی اشك خودا كت بن بن كمك المحمول من ول کے اعدر کوئی وہوار مری ہے شاید آج پار آجری ہے بہلی ک دھک آجھول میں اً س نے دیکھا کدندہ کیھا مری جانب بنس کر بر حتار بتاہے بی سوج کے شک آنکھوں میں تيري بالون كا يقيس اب نبيس آنا مجه كو!! توجوخوش ہے تو دکھااس کی جھلک آنجھوں ہیں چوم اول دل کی بصیرت سے کہ چر برسون تک رقص كرتى رہے چھولوں كى مبك أي تھوں يى و مکھنے سے لئے آلکھیں بھی ضروری ہیں ہیل یوں تو سور تک دکھائی شے دھنک آتھوں میں

#### شارق بلیاوی

☆

جو برطی جائے نہ اس تحریر سے رشتہ ہے کیا زندگی تو بی بتا نقدرے سے رشتہ ہے کیا خواب لو رکھتے نہیں اپنا وجود معتبر خواب تو بس خواب ہے تعبیر سے رشتہ ہے کیا ب تکلف مجھ سے کیوں ہوتی ہے محو گفتگو تھے سے الفت ہے تری تصویر سے رشتہ ہے کیا ختار رہتی ہے ہر تغییر نو تخزیب کی كيا كبول الخريب كالتمير سے رشت ب كيا لذت زخم تمنا جابتا ہے بار بار جانے میرے دل کو تیرے تیرے رشنہ ہے کیا مشق ہے تو عشق بی کی آگ بیں جل جاؤ تم اے پٹھو سٹمع کی تنوبر سے رشتہ ہے کیا

اس نے بیبنائی تھی شارق سو بھرم رکھتا ہوں میں

ورند میرے یاؤل کو زنجیرے رشتہ ہے کیا

#### مشاق شبن<u>م</u> چ

تظارہ تعلقی کا کریں مس تظر ہے ہم رہ کر کنار بحر بھی پائی کو ترسے ہم اس وفت اضطراب میں ہے ساری کا تنات مایوں پر نہیں ہیں ایمی تک بھر سے ہم اس کے وجود سے مجھی غافل تہیں رہے جس کو مجھی نہ دکھے بھی بائے نظر سے وشت ستم کی وحوب میں گزری تنام عمر نظے تھے جانے کون کی ساعت میں گھرے ہم اس عبد عشت وخول کو زمانه مزر ممیا ورتے ہیں اب بھی جنبش زنجیر در سے ہم ہم اہل ول کا خاص ہے یہ فخرو امتیاز م کھوزخم ساتھ لائے ہیں گزرے جدھرے ہم واقف ہوئے جین منزل شہر جمال سے شبنم محزر کے مرحلہ سنگ دسر ہے ہم

# ح*میرنوری* ج<del>⁄</del>

محمودرجيم جريز

اب آسان پر دکھے تہد زمیں کھے نثال جہاں نہ ہو میرا قدم وہیں رکھے غم جو ہم تیرے سب کینچتے ہیں کھینچتے ہیں یہ جب کھینچتے ہیں

جہاں جہاں رہ تخلیق میں اعجرا ہو جہائے کار جانا کر وہیں وہیں رکھنے کب گریزاں شے تڑے ورد سے ہم بال بعثوان طرب سمجیجے ہیں

حموج ہے حالات کا تقاضہ ہے ممل کو سطح یہ حسرت کو جہد نشیں رکھے

پہلوے یار سے اک نشرہ جال روز تا وسعت شب مجینچے ہیں

بند لاکه سبی آستانه عظمت تیول دل نبین کرتا نو سر نبین دیجے مرسری رنج نہیں کھینچتے ہم فرصتیں کمتی ہیں جب کھینچتے ہیں

یناہ ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر موذی بچا کے اپنے گریبان و آسٹیں رکھنے

از رو طنر جو خیرات کرے اس سے ہم وست طلب کینیجے ہیں

حرم ہو وہر ہو بتخانہ ہو کہ راہ محزر · جہاں یہ خود ہی جھکے دل وہیں جبیں رکھتے

حدِ امكال على بجم جتنے رہے زاویے دید کے سب تھینجے مین

یہ دور جلوہ محری کا ہے باوجود اس کے حمیر دل محین رکھتے

قربت وممل بھی اک ججر کھے درمیاں حد ادب سمینچتے ہیں

# عقیل دانش (لندن)

샀

숪

کرب کم ہاٹگاں بیاں کیجے
اس ذیب کو بھی آساں کیجے
دھند بیں ہے ابھی تو سطنتہل
کیا خم عمر رائیگاں کیجے
فم آیام کے اعمروں میں
یاد کو ان کی کبکشاں کیجے
آگھ ہے کہتے داستاں دل کی
آئے ہے کہتے داستاں دل کی
آئے بیر دل آداس ہے دائش

تارید واسطے آنکوں کو آپ تم در کریں حضور میں ایس ہم پ یہ کرم در کریں کیاں ہے گردش ایام دیکے ہم ہیں وولوگ کرائے ہیں گر سر کو اپنے تم در کریں جان ہی گرداوگ چاہے ہیں کریں جان ہی گرداوگ چاہے ہیں کریں جان ہی گرداوگ چاہے ہیں کریں جو دل پہ گردی ہے اپنے اے دقم ندکریں کرائے مزم وحمل وقت کی صدا یہ ہے گردی میں جو توات ان کا تم در کریں گردی ہے دور وہ ہے کہ جن موی تو کیا وائش ولی ہیں آپ آگر بیدجوں ستم ند کریں ولی ہیں آپ آگر بیدجوں ستم ند کریں

# جعفر بلوچ

\*\*

کول چپ ہولب کولو

بولو کلیو بولو

مدیوں سے آک شب ہے

مبری مکونگسٹ کولو

آئو سوکھ نہ جاکیں

منظر رمولو

الے میرق نہ ولو

الی طرف پر قولو

الی طرف پر قولو

الی طرف پر قولو

الی طرف ہو

الی الی طرف ہو

وه اونچا سنتے ہیں جعفر اونچا بولو

جن کی مانک میں ہے

وه موتی مت رولو

# محداویس جعفری (سیائل ۔امریکہ)

☆

معیمیٹ درخ سے دان کو روش زلعیٹ دوتا سے دامت کرہ شهد لهول کو جنبش تو دو کوئی تو میشی بات کرد ہات کرد اس جان فزل ہے شعرو یخن کے پردے میں لفظوں سے امنام نزاشو ککر تنبیبات کرو أس كالكل سے خوشبو لاؤ أس آلجل سے رتك حيا شیشد، جال سے مے چھلکاؤ انکھول سے برسات کرد عارض تایال رابتما ہو زلف معیم مایہ ہو حعرت ول منزل آسال جو اليي كوكي بات كرو برسوں کی بیتانی ول کا بس میں کور مامل ہے آسية بو يك وي لو ينفو يكو لو خدارا بات كرد وو بت کافر رام ہو کھیے تم شامر وہ پھر دل منت بالو ، نذر چرحادً، مدقد دد ، فجرات كرد فیل بی خود ساحل بن جائے آگ کل و محزار بے الل جنوں کھر منتل ہے بورش منتل کو پھرتم مات کرد اک ول کے کہنے میں آگرتم منے غزل کیدوال اوٹس خبری ستو صوفی بن جاد گر حمد و نعت کرد

#### باقرنقوی(انگلستان)

☆

لطنب حبیب کی غزل ' پُرسٹی حال کی غزل خامہء ننگ آج ککھ کوئی کمال کی غزل

قصد آگر بُکا بھی ہے لکھ کوئی صعرِ طرح دار مرشیہ ہجر کا فہیں ' زخم وصال کی غرال

اس میں ندرور عصرے اس میں ندور ووقت ہے کیسے حروف سے لکھی کیسی زوال کی غزل

عشق کا ذکر تھا کہاں ' عرض وصال تھی ڈنند جب بھی لکھی تو بس وہی ایک سوال کی غرال

کیما ہے طرنے نفتہ ہے' ہانٹ دیا ادب کو مجھی محرم غزل جنوب کی ' سرد شال کی غزل

لا کوئی موئے ہفت دنگ ' جمع میکنے حرف کر باقر ڈر ٹولیس لکھ اُس سے جمال کی غزل

### ارشدمحودناشاد

☆

محیطِ عرصدہ امکاں ہے قصد خوانی ہ ہجر ہوا ہے کو ن شاسائے بیکرانی ہ ہجر

خدا کرے کہ جنوں کو مجھی زوال نہ ہو مرند مس کو ہے بال تاب میزبانی و ہجر

دیار جاں میں بعز کتا رہا ہے شعلہ مشوق رہی ہے سامیہ قان ہم یہ مہریاتی م جر

مجیب عرصہ بیگا تکی کی زو میں ہیں سریں توسمس سے کریں شکوہ کرانی و جبر

اسیروسل رہے ہیں خیال وخواب ان کے منارہے ہیں جواب جشن کامرانیء ہجر

تمہارا ذکر کداب بھی لیوں کی زینت کے حارے پاس بگی ہے کی نشانیء ہجر

# <u>ع-ق-آور</u>

شاعری موز جگر، خون جگر مانکتی ہے ائی شب خزی کے تالول میں اثر مانگی ہے رامن عِشق پہ چکے جو مثال سموہر بھیگل بلکوں ہے وہ تاثیر ہشر مآتی ہے بجر اگر رات کی باہوں میں ہو خوابیدہ غم صبح وم اس سے بھی یہ تازہ خبر مانکتی ہے کوئی منظر جوتمی الفاظ کے پیکر میں وصلے ہے فقا وسیب ہنر ، حسن نظر مانگی ہے كرتى رئتى ہے ہراك بات ميں وخل اندازى پھر ہر اک شغل کا اپنے سے ثمر مآتی ہے این ابیداری کی تصدیق کو بیه آخر شب خون میں ڈویے ہوئے دیدۂ ٹر مانگی ہے فطرت شعر ہے آزاد روی کی مظہر ورشه حضرت حتال محمر المحتى ہے ہونے ویتی نہیں آور یہ جنوں کو بیاک ویپ جاتا ہوا ہم نے بھی ہوا میں رکھا سمئن کے حق میں نظر اور خبر مانتی ہے

# ۋاكٹرمظهرحاند

جمللاتے ہوئے دیک کو ہوا میں رکھا زبیت تو نے جمیں کس دشت بلا جس رکھا تم نے چہرے پہ جو ڈالی ہے محبت کی تقاب جان کر ایک قدم لغزشِ یا میں رکھا بے رقی کو بھی ترا حس کرم بی سمجما عشق نے ہم کو ای جیم و رجا ہیں رکھا جان كر ہم نے كي سجدول يد سجدے يہم ورند كيا فقا ترائقش كف بإ من ركعا غيرمكن بيك كربحه جائ تراغ كاجراغ دیب ہم نے جو حلایا وہ ہوا میں رکھا تو نہ ہوتا جو مرے درد کا درمال تو بہال اور کیا تھا مرے ہونؤل کی وعاجی رکھا یں نے مرف ایک دعا کی تقی ہے عرض وفا جھ کو بے جرم و خطا تو تے سزا میں رکھا زور کتنا ہے ہواؤں میں سے ہم بھی ویکھیں

#### سهیلاخ<u>ر</u> ۵۲

سلک اُٹھے جدائی کے شرر آبستہ آبستہ مبا بن کر مرے دِل بن اُئر آبستہ آبستہ

تنس کا در اچا تک کفل بھی جائے دوستوالین اسپروں کے کھلیں سے بال و پر آہستہ آہستہ

ابھی تو دھنیے نم میں خار بی چننے ہیں پلکوں سے سن منزل پہ مہلے کی نظر آہنتہ آہنتہ

اہمی تو آرزو بس ہمکائی تک بی کی گئی ہے کریں گے ہم ترے دل میں بھی گھر آ ہتہ آ ہت

نجائے دھیے تم بی می کشن منزل کا رابی ہوں کہ رخصت ہو مے سب ہمسفر آ سنتہ آ ست

اگر تنبائیوں کی دمول سی اُڑتی رہی آس میں تو بن جائے گا یہ دِل بھی کھنڈر آہتہ آہتہ

انبی افتکول کی تابائی سے آخر ضوفشاں ہوگی عب اجرال کے آئکن میں سحر آبید آبستہ

#### تورالزمال احمداوح

坎

مرے قلمت کدے ہیں بھی شب مہتاب آ کی تقی مری بیتاب آ تکھوں میں وہ بن کرخواب آ کی تقی

بہت بن شمن کے آئی تنی وہ میرے تجلہ عم میں مری خاطر وہ بہنے اطلس و تخواب آئی تنی

مری گردن بیل بائیں ڈال کر جمھ میں سانے کو بوی بے چین آئی تھی بوی بیتاب آئی تھی

ہواؤں سے مبک آنے کی تنی اللہ وکل کی وہ اس انداز سے لے کر زیخ شاداب آئی تنی

حلاظم خیز تھا اس کی جوانی کا ہر اگ پہلو مری خاموشیوں میں بن کےدہ اک خواب آئی تھی

یکا کیک میکدے کے در کھلے تھے اس کی آمد پر نگاہ مست میں لے کر شراب ناب آئی تھی

زماند ہوگیا اے اوج اس کی یاد ول میں ہے وہ اک شعلہ بدن جومورت سیماب آئی تھی

### عبدالعزیزخالد رباعیات

اک مُشبِ غبار میں ۔۔۔۔ فروانی و دُول اوقات ہے کیا میری کہ بات آگی کرول اے ورکہ جوہر روز نق شان میں ہے ممل ممل میں فیول ممل میں ایک میں مہول ہے جس کا عمل میں فیول میں ہیں ہے

بیٹی کی زباں سے جو سنا وا آبتاہ بو لیے سکرات علی شد دین پناہ الله اللہ کرت علی آبیک بَعدَ النّوم بلکان نہ کر خود کو پڑھ باتا لللہ بیکان نہ کر خود کو پڑھ باتا لللہ بیکان

ہر مرد خدا پرست کو تھم
خدا جاد حمم یالتی جی آئشن کا
از بہکہ نہیں پند قدرت کو فساد
اصلاح" نبین الناس اس کی ہے رضا

ہے ملعہ و آنحاد ہی راز بھا جو بھی ہے وہ اختلاط ہی کی ہے عطا پویم موں جب خیال باہم دیگر بوتا ہے طلوع ان سے عرفان لیا

پڑنے وے شدم اس کی جوت اس کی جلا انہول ہے نازک ہے بہت کام اس کا انہول ہے نازک ہے بہت کام اس کا کر مصفلہ و ذکر سے میمل دل کو خطرا! مسلما شکوں سے وے اس کوزگ اس کا چھڑا!

اک منطقہ ماڑو ہوا ہم کو عطا ساتھ اس کے یہ انتباہ کانوں میں پڑا سرحے ہیں جو گری کی شکایت ان سے قل ! ناز تھتم آخذ خرا!

ولدادی صحبیت سید و ساقی اس پر خود کرنا تھا عمل موسم بی اس کے سو کو مر کرے تھیعت جیام کی تھوڑی پی مجھے کر بیا ہی اس کے میں کہ بی استحدی کر بیا ہی ا

ہم اہل قناعت ہیں شیں ہیں طلب رکھتے ہیں سدا مدتنظر حدادب! مدادب! مب مرجوں کا مرجہ دعوی ہے میں ایک میں اور حرص کے سب!

#### ىروفىسر ۋاكٹر خيال امروہوي قبل است

سوال تھا کہ کھل بھر ہوا کہ نہیں خروستے ایک طمانچہ دیا کہا کہ نہیں کہا نہ تھا کہ نہ کر رنگ وٹسل کا پرچار زیس یہ خلق خدا کا لہو بہا کہ نہیں

بھرا ہوا ہوں بربطِ غم کی مدادُں ہیں مشکل ہے ڈھونڈنا بجسے رکھیں ٹواؤں ہیں بیشا دہیں ہوں سابیہ افیار ہیں مجھی سائن ہوں اینے فحل جلالت کی چھادُں ہیں سائن ہوں اینے فحل جلالت کی چھادُں ہیں

ند ط نشاط ہستی کا سرائے عمر مجر بیں ب قتط امید فردا کا چرائے میرے کمر میں میں طلعم مادر دشب سے نہ ہوا مجھی مسحر میں مری مسح دات ہے سری مات ہے سری مات ہے سر میں

ول جلول سے مست ہو یا مرد فرزانہ کے پچھ نہ پچھ ہے یاک ہو محفل میں مردا نہ کے ول تمنائی کہ پھر اک دلیر آہو فرام دن قسطے کما رہے اور وہ بھی روزانہ کے

منتقل طاری ہے بینائی پہ وسعت کا ہراس آل برابر بھی وگرنہ وسعی سحرا نہیں جنبش ابدو سے شق ہوتے ہیں جسکے مہروماہ تونے ایسے آدی کا خواب تک دیکھانہیں ونت کی نظرت دُرگی دل مرا ژولیدہ ہے کون اس کاحل نکائے مسئلہ میجیدہ ہے انحدہ قربت کو تیرے کب میتر ہے دوام لحد قربت بھی تیرا موئے اتش دیدہ ہے

ہم گار ہے یاتی شہم آواز وہم احساس کس درجہ الم ناک ہے اس کال کی صورت بُر مایہ طل جانب مہتاب رواں میں استادہ بیں ہم راہ میں کنگال کی صورت

رہتے ہیں وہی لوگ الساک زیادہ ملتا ہے جنہیں جو هر ادراک زیادہ سبزے کا تصور بھی ہے محرائے وفاہی اس دشت میں اڑتی ہے مکر خاک زیادہ

عشوہ بالیدی ہر شے کی زیبائی میں ہے کون آخر محو اننا عالم آرائی میں ہے ارتفاع بحر سے بدلی ہے وضع فلاہری ورنداک دشت لق ودق آئی گرائی میں ہے

تیری شائستہ لباس سے میں عربان ہو گیا میری عربانی مجھے لمبوس پہناتی رہی وفت کے ظالم طمانچے ہے بہدیے پڑتے دہے ہے حمیت زعر کی رضاد سہلاتی رہی

# <u>مشاق شبنم</u>

#### رباعيات

سورج کی تیش ہے ہمی تھیلتے دیکھا برقاب کی شنڈک سے بھی جلتے دیکھا تھا کاسے دل جن کا یقیں سے خالی انسوس کف وست ہی گئے دیکھا

دیوار یہ جو کلما ہے ہوستا ہوں میں منہوم و معانی کو سجمتا ہو ان میں اے دوست ہیں ہدہ کوئی حشر نہ ہو اسماروز کی خامشی ہے ڈرتا ہوں میں امروز کی خامشی ہے ڈرتا ہوں میں

ہر آن مذبذب سے گزرتے کیوں ہو شہات کی پر چھا کیں سے ڈرتے کیوں ہو ایقان و عزائم میں نہیں کھوٹ تو پھر کے ہات کہو کہنے سے ڈرتے کیوں ہو

جان ہے مرشام ورعدوں کا چارخ لبریز کے خول سے ہے دعدوں کا ایاخ واللہ کہ سفاک ہے ہے دہم ہے وقت دیا نہیں انسان کی عظمت کا مراغ

ضياءالحسن ضياء ما سُيكو

سورج ڈھلنے سے کتنے دل جل اشختے ہیں دیک جلنے ہے دیک جلنے ہے

ہیتے جمر آوں کو کیسے کوئی سمیٹے گا اڑتے چوں کو مد

آنگھوں میں جمانگو دور ہو کول چپ جاپ گھڑے دریا میں امرو

异

کیار منااخبار سرخی آل سے طاہر سے حیوث کا کاروہار

☆

### پروفیسرڈاکٹرعاصی کرنالی ایک آرزو۔ایک دعا

اب نصف صدی سے کچے زیادہ تم اُس کا کرد کے کب ادادہ اس قصے کا کیا گرول اعادہ تهسار کی طرح ایستاده راء مقصد ش ياتباده اللے کرتے رہے عمل کا جادہ توفق عمل زوست واوه نقير نه جوا يقتد باده خشه " مغموم " سرفآده منزل ہے " نہ قافلہ " نہ جادہ ہے سمت روال بیں ' ہے ارادہ نازل جو كوتى يلا مبادا ہے عرض مری ہہ حرف سادہ اب کام کرد بہت زیادہ کرتے رجو ان سے استفادہ ي ي ند بو جموث كا لباده بن کر رہوز ایک خاتوادہ مفلس جو کوئی نه شاېزاده

تشکیل وطن کو ہو چک ہے تفکیل کے بعد جو ہے تغیر کیے ہے وطن جوا تھا حاصل طوقال کے مقابلے میں ہم تھے ایثار و جیاد و عزم کے ساتھ ہم اینے لہو ایس ڈوب کر بھی لین تفکیل سے گزر کر تهم بجول گئے وہ عبد تحریک اب ہم یہ وہ ہے دلی ہے طاری زنده این خبار راه بن کر بھیڑوں کی طرح میں منتشر ہم آغیار جاری گھات کیں ہیں اے خطہ ء پاک کے کینو جا کو نہ اکیس ہے خواب کا وقت سائنس مو يا كد شيمنالوجي منبت قدرول كا چيره حكي برتاؤ جو بھائيو کي. ماند یہ وایس ہو گلشن مساوات

ہم وصدت بیکران میں ڈھل جائیں نظریں ہوں وسیع و دل عشادہ

# عبدالعزیز خالد میکونی صدی ہے

نام اس کا کث نہ جائے کاب حیات سے اوج جہاں سے نقش مو اس کا نہ مندرس ہے قلعہ مراد تریش ہوں ہو تہ جائے ہے شاد باد عظم افسوں ہو نہ جائے ول داغ داغ اور جكر لخت كخت ہے سوگند عصر عصر روال ہم بیا سخت ہے ڈرہے کہیں ہی شہ گھڑی ہو زوال کی یت جعرے لک نہ جائیں محکتاں کی رونفیں جاتی ہوئی بہار کو اے کاش روک لیں کھوئے کا ایک وفت ہے یائے کا ایک وفت رُمائے کا ایک وقت بنانے کا ایک وقت زنہار ہو نہ رفع عطش آب شور سے يرياد يو ده چ جو اوم زيل پاسه نامتخاب حرف دعا آرزو سراب دے قائدہ دعا نہ نزول بلا کے بعد

بست وکشاد ملک تقرف میں جن کے ہے خرمسٹیاں کریں جو سیاست کے تام پر پیروں میں روئدتے جیں حقوق العہاد کو پیروں میں روئدتے جیں حقوق العہاد کو انساف ان کے کیش میں اک جنس ڈرخرید

یہ کوئی صدی ہے کس کو بیام ہے ہم سے مرور وقت کی اوچھو ند کوئی بات ہم كما يكے بين معركه ارتقا ميں ات ، و میصو جمیں کہ ہم شے اصحاب کیف میں بعد سُنِظ احم عِنَارٌ کا تغیور ہو کر بھی گرچہ سینکٹووں صدیاں گزر چکیں ہم ہیں ابھی زماندہ قبل کسے میں بنگامہ مائے گئر و فن ٹوبٹو سے دور جذبات سے لدے محددے برگاندہ شعور حس عمل سے میل نہ فکر جمیل سے قائل ندہم مجھی ہوئے بحث و دلیل سے ترشنہ الخنیار کا باتھوں سے جب چھنا ت سے بھنگ رہے ہیں سواء السبیل ہے اللم البدل كي ما تك تقى بنس العوض ملا تاديدني كو ديكميس سين ناهيدني ہم پر زمین اپنی فراخی کے یاوجود بإداش رایو و رئینی میں تک مو سمی

یہ مشور حبیس یہ ضراداد مملکت ہم کوعزیز ہے دل و جال سے مگر سے خوف تقلمیر اس میں گردش ایام کی تہیں ہم کو تد آئی تعمت خود اختیاری راس قدرت کرے کسی کی ندخوش فیمیوں کا پاس ہر چند در حمیر محر سخت حمیر ہے ہیں قدر سے تبین وبط سنت، دب قدر ہے

شاعر ہونی میرا عبد وقا ہے موہم سے

یعنی لبان صدق ہوں ان کا ہوں ترجماں
گزرے ہوئے زمانے کا بھی ہوں بی توجہ توال
اور آنے والے دور کا بھی زمزمہ سرا
مشکل ترین کام، ہے دنیا بیل سوچنا
اس سوچنے کو لفظوں کے سانچ میں ڈھالنا
لفظوں کو پھر بنانا تپ دل سے تیر جست
دیکھوں حقیقتوں کو بیس عبرت کی آنکھ سے
واجب جو واجہات ہیں ان کو کروں ادا
واجب جو واجہات ہیں ان کو کروں ادا
جو واجب انوجوب ہے اس کی کروں ثنا!

یہ پاک سرزیں ہمیں کتنی عزیز ہے قدرت کا میہ عطید اک انمول چیز ہے یارب ! اس آستال کے کینوں کی خمر ہو رگ دواں پر چلتے سفینوں کو خمر ہو مشک صینوں کی خمر ہو مشک صینوں کی خمر ہو مشک صینوں کی خمر ہو

عائد نه فرد جرم تمی یا اثر به جو ہو بھی تو حیصوت جائے بلک مارتے نکوہ یہ خیرہ مبر خواص میں بالائے احتساب قانون کے بہتے اڑاتے ہیں پر ملا مكلى فحزانه مال ننيمت بنا موا آلودكي سے ہاتھ ہر اك كا سا ہوا شرخر دیوں سے ملک کے بخینے ادھر کئے کتے ہی رہے کہے گرائے ابڑ گئے كن شريف الله عنه المركة منعوبے نفع عام کے کننے سکڑھے ب دست و یا عوام لکد کوب حادثات جنوال ڈال ڈال ہیں آفات بات بات ہر سینہ توک وشنہ عم سے فکار ہے بھرتے ہیں لوگ او جھ تگر جھینک جھینک کر جلتے ہیں لے کے پوجھ مگر ریک ریک ر بدنظمی و گرانی و رشوت کے بول سے بے حارگاں کو سائس بھی لیٹا محال ہے بالا اگر ہے بول تو زردار کا فقط بے زر سفید پوشوں کا جیوڑا نکل عمیا لظم و نسق کے نام یہ پھیلی ہے اہتری آئین تو کی دین ہے ہم کو اناری

# سیدر فی*ق عزیز* ی حیا ند نی

یاد ہے تم بھی مجھی تھے زینت ہفوش عشق الله الله وه معنم ون " معلم عامر في مجیلی راتوں کومرے رونے یہ بس دیتے تھے تم میں ہی کیا احارے ہی کیا اروتی ہے جس پر جا عمر فی آ كه ايسے وقت بين تجھكو صحيقه جان لول " چاند ہے پروردگار اور ہے پیمبر جاندنی" یاک وا مانی ترے مستوں کی ویکھا جاہے آری ہو بیسے کوڑ میں نہا کر جاعدنی میکی میکی می حمنا بہتے بہتے سے خیال دے رہی ہے آج پھر ساغر یہ ساغر جاندنی سوچتا ہے ہوں کہ بیہ تیرا ہے یا میرا خیال جو برس پڑتا ہے ہر اک شے یہ بن کر جاند تی وره وره کو عطا کی خلعیت اتوار قدس صد صلوة اسه مايتاب الله اكبر جائدتي ان کے آجاتے ہے ایسا بھی جوا اکثر رفیق ميري نظرول جي ربى موجيد دن بحر جاعرتي

عصمت کاب بردہ نشینوں کی خیر ہو سجدوں کی خیر ہو سجدوں کی مُہر کردہ جبینوں کی خیر ہو ہم سے فقیر موشد نشینوں کی خیر ہو

یارب نہ ہو اعادہ تاریخ اعراس کانوں میں پھرنہ آخری آج جو عرب اپڑے حبل متیں جو کھو چکے ہو اس کی بازیانت مل جائے پھرنے کاش کہ اپنی ہمیں شاخت

یہ جمر و انفعال وانابت کا وقت ہے پچھلا پہر ہے شب کا اجابت کا وقت ہے جب کی ہے دیگی نہ ہو امید منقطع ہر ابتلا کو ہمت و توفیل سے سیس جب کی ہے برقرار دم زندگی کر ہیں جب کی ہے برقرار دم زندگی کر ہیں فاکف نزول قبر الیا سے ساتھ ہی امید وار رہیت پروردگار کے ا

## جیل بوس<u>ف</u> کیا کوئی الیمی بھی صورت ہے؟

کیاکوئی ایس بھی صورت ہے کہ یہ آئ کادن یہ سے مورت ہے کہ یہ آئ کادن یہ سے مورت ہے کہ یہ آئ کادن یہ سے مورت ہے کہ یہ کار اللہ یہ سے مورک ہونے کی اور اللہ یہ سے میسر ہے نظر کوراحت یہ در اللہ یہ سے میسر ہے نظر کوراحت یہ در اللہ یہ اللہ واللہ یہ یہ مولی وصوب اللہ واللہ یہ یہ مولی وصوب اللہ یہ یہ کا کہ اللہ ہوں کر دان کی دہلیز یہ یہ شام کی آئ میٹ کا گمال میں اکیا ہوں گر اللہ اللہ ہوں گر اللہ ہوں گر اللہ ہوں گر اللہ اللہ ہوں گر ال

کیا کوئی الی بھی صورت ہے کہ بیآج کادن بیرے آگئن میں ڈرازک جائے میرے آگئن میں ڈرازک جائے وقت کا سیل رواں اس حسیس بل کونہ لے جائے کہیں کیا کوئی ایس بھی صورت ہے؟

### کرامت بخار<u>ی</u> پیمرےخواب

يەم ئەلبىخ يەسە بوسىڭ قواسا خىزخواپ ان سے شیون کی شب وروز صدا آتی ہے ميىشيون كاصدا جب مرشام سکول زارے مکراتی ہے توبيروسي على جلى جاتى ب يمرے قواب! میدوندی بوکی را بیل میری جن بينا كام تمناؤل كالبيتاب جوم لحالحكي جانب محرال ريتاب کون جانے کہ بیکس مستدواں رہتا ہے يەم سەخخاپ خريدے ہوئے خود ماخنہ خواب جن سے شیون کی شب دروز صدا آتی ہے ان كي تجير بهت دورنظر آتى ہے

## نفتر ونظر

ستاب: يسبيل من (تقليس)

مصنف: جعفر بيوج

مبصر: سيدمنصورعاقل

ناشر: كتبه تغييرانسانية غزني مرميث اردد بإزارلا بهور

تيت: ايك و بياس روي

"معاصر شعری منظر نامے میں آگر کوئی شاعر اسلام ادر مسلمانوں کے درو ہے سرش رہوہ

یا کستان سے جبت کا دعوی دار ہو، کملی سیاسیاست پر ہنر مندی ہے اظہار دائے پر قادر ہو، قام معاشرہ کی صورت قال اور عمومی انسانی مسائل کو اپنی شاعری کا بنیا دی موضوع تصور کرتا ہواور اپنے قشری مسلک و مشرب کے اعلان و اظہار کے سلسلے میں کسی نوع کی مسلمت بیندی کوروانہ جا نتا ہو، نیز اگر اسکی شاعری مشرب کے اعلان و اظہار کے سلسلے میں کسی نوع کی مسلمت بیندی کوروانہ جا نتا ہو، نیز اگر اسکی شاعری میں روائی و انداز ایان میں جوانی پائی جائے اور و و شاعری کے فتی تقاضوں سے بھی آگاہ نظر آئے تو بیا اللہ بھی اینے کہ دوہ جارے نوش گفتارش عرجع فریلوج ہیں "

صاحب تصنیف کے بارے میں متذکرہ رائے کی اصابت اور صحت وصدافت پر اولاً ہمیں کوئی اہمام یو تشکیک اس لئے نہیں کہ صاحب الرائے کے ندان شعر وادب اور متوازی انظر انقادی صلاحیتوں سے راقم الحروف کا تغارف اس وقت ہے جب وہ ۱۹۵۸ء میں گور نمنٹ ایمرس کائی ملکان میل میٹ منجملہ دیگر مضامین فاری زبان وادب کے طالب علم خصاور تھار سے ایک رفیق کا دیروفیسر جابر علی جابر کے منظور نظر شاکر در شید کر وفیسر جابر کی ایک خوبصورے فرن کا مطلع آج تک حافظ کی امانت بتا ہوا ہے۔ کے منظور نظر شاکر در شید کر وفیسر جابر کی آئی میں جابر کی مطابعہ کے در کسی کا تام جاتی دے گئی تھیں کہ پر دفیسر واکم کی کا تام جائے ان زبر نظر تصنیف کے تقدیدی مطابعہ کے بود کسی بھی قاری کے لئے یہ ہر گر ممکن تین کہ پر دفیسر واکم اسلم جانیا زبر نظر تصنیف کے تیم کر ممکن تین کہ پر دفیسر واکم کی سام

انساری کی متذکرہ رائے ہے اختلاف کر سکے جن کی تجزیاتی تحریر دیگر مصران گرامی لینی مشفق خواجہ (مرحوم) عبدالعزیز خالدا در شنراد حمد کے نفذو تیمرہ کے ساتھ شریک اش عت ہے۔

پروفیسر جعقر بلوج شعر وادب کی و نیاش کوئی نومتعارف نام نیں ان کی کم ویش ڈیز حدر جن نصائف گرشتہ تمن دہائیوں ہے بھی متب وزیدت بی منصیہ جود پرجلوہ بارہو پھی جیں اور ارباب عم و وائش ہے سندِ اعتبار بھی حاصل کر پھی جیں ۔ ان بیس تین مجموعہ ہے شعری کے علاوہ او بی تحقیق ۔ انقادہ تبعرہ اور تحکیم الامت حضرت علی مہ اقبال ، راجہ محمد عبداللہ نیاز ، موالا ناظفر علی خال ، اسد ملتانی اور محقق و دانشور مرجوم خلیل الرحمن داؤدی کے فکرونن اور شخصات پر تصنیف و تالیف کے جواہر پارے پروفیسر جعفر و دانشور مرجوم خلیل الرحمن داؤدی کے فکرونن اور شخصیات پر تصنیف و تالیف کے جواہر پارے پروفیسر جعفر بلوچ کی علمی وادبی کا وشول کے غماز بین زیر تبصرہ مجموعہ بیس شامل منظو ماے کو شاعر نے تین حصول میں بلوچ کی علمی وادبی کا وشول کے فرانس زیر تبصرہ کی موجہ دونست اور سلام و منقبت پر مشتل ہے اور مظام ہے جو خدونست اور سلام و منقبت پر مشتل ہے اور مظہر ہے نیصرف شاعر کے ایقان وائیان اور جذبتر کی دکھر بھی کا ملک اس بلاغب فکر اور زبان و کلام کے اور مظہر ہے نیصرف شاعر کے ایقان وائیان اور جذبتر کی دکھر بھی کا ملک اس بلاغب فکر اور زبان و کلام کے اس محلک ہو ہے ہیں ، ملاحظہ ہو۔

(حد) ہمیں ملیقہ واصلاح طال دے یارب شدید بیاس ہے آب زلال دے یارب ہمیں وقو ف شرو فیر مرحمت فرما ہمیں شعور حلال وحرام دے یارب

(نعت) نعت كا تصديها كراور خيال آيرو توبيحى كراييم يظلم زمزم المك سيوضو

جان کن فکال او ہے اسے مرک تقیم آقا کس جگہ جیس جیری رحمت عمیم آقاً دل ہم اہل ایمال کے بین ترریح ریم آقاً اسے مرکزیم آقاً

(منقبت) بہرهورصديق بين الله كي توفيق ہے وہ شرف بين شب معرائ كي تقديق سے

تشکوه و ین نبی سیدی عمرفارون مراد مصطفوی سیدی عمرفارون محموفارون محموفارون

منظومات کا گوشہ جو' عدیث چمن' کے زیرعنوان تر تیب دیا گیا ہے میحور گن اسلوب جمال معنویت نیز وظن سے والبائد محبت اور زعمائے وظن کی حقیدت وارا درت سے سرش رکام کا آ کینہ وار ہے حکمیو شعر جہال شاعر کا وصف کمال ہے و ہیں کی وقو می مسائل و مصائب کے حوالے سے شاعر کی تشویش اور درد مندی قاری کے دل و و م غ کومتا از کرتے ہیں محسوس موتا ہے کہ شاعر کی وجی نشو و تمااور اور اک و شعور کی پچھی ان کی تخلیقات کا جیش مہاا فاشہ ہیں و واحر ام آروایت اور پُر مغز و پُر منتی جدت فکر واسلوب سے نہایت انہ کے وکاوش کے ساتھ شعور کی پچھی ان کی تخلیقات کا جیش مہاا فاشہ ہیں و واحر ام آروایت اور پُر مغز و پُر منتی جدت فکر واسلوب سے نہایت انہ کے وکاوش کے ساتھ شعر کی مشاطکی کافریضہ انجام دیتے ہیں۔ و کیھئے:

(الل وطن سے) بنائمیں زمزمہ زار نشاط روحوں کو دیاریوں میں سفیر غزل روانہ کریں بہار سے متنتع ہم اہل گلشن ہوں مگر ابائیت سرمتیء صبا نہ کریں ------(ائے ملم) ایس کھائی ہے تم

> (ستارہ میں) شب ہوئی توجہاد فرض ہوا جائد ہر اور ہرستارے پر رات کودی کلست فاش اس نے آفریں میں کے ستارے پر

اس کوشے میں بعض الی تظمیں بھی شامل ہیں جنہیں فکرونن کے اعتبار سے ش مکار کہا جاسکیا ہے چنا نچہ 'نہم اہل حرم' 'اور''اب جا کو بھی' ایس بی ظمیس ہیں جوشاعر کی دردمندی اور وہنی کرب کی آئیددار ہیں ان کے علاوہ اقبال ، قائد اعظم ، ظفر علی خان اور حفیظ (جائند هری) پر کبی ہوئی نظمیس شاعری اراوت مندانہ ہیں ان کے علاوہ اقبال ، قائد اعظم ، ظفر علی خان ہیں۔ '' آئیند خانہ 'ہر چند بالعوم طنز ومزاح کا شگفتہ مگر شاکستا اسلوب لئے ہوئے ہوئے ہے لیکن میبال بھی معنی کی تہوں میں آئر اُترا جائے اور بین السطور جذبو احساس کے درد آئیز پہلومسوں کے جائیں تو وی کرب انجر کر سائے آجاتا ہے جوشاعر کی شجیدہ شاعری کی روح ہے۔ ایک جگر تھم (اقبال کا استفاف) میں شعر مشرق کا حوالد دیتے ہیں جوشاعر '' بر سیل تخن' بہلی صاوق آتا ہے ۔

''مرایاران غزل خوائے شمر دند من اے میراً م داوازتو خواہم'' جعفر بلوچ اس دیانتدارانداختان ق وائے کا بھی ہر مانا ظہار کرتے ہیں جوانبیں نام نہا داور بے بعنا عت جدید شاعری اور اس کے کم سواد تخلیق کاروں ہے ہے۔ کام تیراجد پدشاعر

> مناہے میں نے پڑھاہے میں نے جیب کفظوں کارکھر کھاؤ عجب تراکیب کا چناؤ جیب تران میں استعارے فلک کے دوڑے زمیں مے تارے بیان مفہوم کو پکارے (نظم ابہام)

 لطرس بخاري فيخصبت أورثن حتاب :

حيدالحميداعظى

سيدمنعودعاقل ميعر

ا كا دى ادبيات يا كستان اسلام آباد تاثر

ہمہ جہت شخصیت ہتے' ڈا کٹرالیاس عشقی " قا *ندقر* شی به از بخاری" ملاحدا قبال كالكم" أيك فلمغدد اوے كمام" برح ك فلسفيا خندال بربطرس بخارى كايك معمون عدمار مورکھی گئے۔اس تم کے دو سے ایں ایک برحمال کے مضافین کے مرجون فلفد المعتقل بي على مام اور يسم ما كي ب- يكن دوم ا عالب ا اور "مضامين وراصل ایک مدیث ہے متعلق ہے جس میں رسول سوات نے كى تتجد آفري تصانيف ين يان فرواع إن الاكد من المرين (الم قريش بن س بالا ہو کی اُس کے مصرین و اول سے کاس عمر کوال دواشعار پر فتح کیا گیا ہے۔ منروری ہوگا کہ وہ قاکر و نظر ال ورخن تھڑی بند اے پیر علی زیوالی چند کے اعلیٰ اوصاف کے ما لک بول ورند نقد و تجزید کا بالدیه اداد شراندان الائد قرق بداز عاری حق اداند بو سکے گا۔ عبدالحميد اعظى كى زير نظر بخرى شعر يربوارى في مولانا مالك عيدا كرا قبال في سماب كے مطالعہ سے نے با میل جواب دے کر بات دیں فتم کر ایسے ہے۔ اور محققات دى \_ يخارى كوايد خيال آنا كونى معمولى بات ندهى اوربت ذ کاوت و ذبانت سے ادا کیا معمول می نہی آخری معرد کوایک بار پھر الاحظہ فرمائے ہے وہ خود ایک صاحب خرزانثا بردازاور بسيط الفهم " ويرترش بداز يخاري" -اس بن مركوره بال عديث كا الل علم بين - شخصيت

ليطرس بخاري مرحوم انکریزی اور اردو زبان و کا درجہ رکھتا ہے محر جس کثیرانجنی کے باوجودایے شهرت ودام حاصل موكى ك شهرت أن كي تقريمور منت ہے گویا ''دیوان لطرس اين اين سياق و اتدازہ ہوا کہ انہوں نے مورخ کا کردار نوری علمی

ادب مين ان كانام سند طرح عالب كوفكرونن كي مخضرار دوکلام کے سبب یالکل ای طرح بغرس سباق میں کیساں اعداز الخصيت جس لذر بلندو ناقدین کے سے بھی ایک شارح <sup>۱</sup> مهصر اور

جميج الصفات زئدكى كالإعاطه تك كئ جان والتحقيق زیا د ومنفر داور و قبع ہے۔

وجنتي يرمحط ہے۔ان كے صوفی غلام مصطفے عمم کی اشعار عمیم خاتانی کی جمعیة انعراضی اے جین اس کا تحریروں اور ما قاتول کے علاوہ کوئی تین ورجن اخبارات اور عالی سطح کے ہیں۔ اس کے عداوہ فاصل درجن معروف وسمتتد حسين عشرت رحماني سے ريذيوا قبال يتحطأ مسعودتابش اجمل ميدعلوي آغا بشيرا

شائل بن جن ہے بطرس کا موگ۔

اور فن کے حوالوں سے جس ترجمہ کیا کیا ہے۔ قائر تی عمر قائد ترجمہ ہے انٹریکا بینی جا نگاہی اور تررف نگاہی ے انہوں نے اختصار مر آرگ امام ہے دراسل سی ہے مدیث رمول اللے ک الرف اب المعرع كوديكي الدرام) قرش باز قائد (المام) يوري يعنى الم ترشى الم عدى سے بہتر ہے جو تک بخاری کے ساتھ امام کا انتظال زی خور ہے تا ہے ال لے مات اور برنظرا تاہے کر آرش الام بر بالم عقاری ہے۔ بہاں بغاری ہے چگرت بغاری مراد ہو تی اعظمی کی سے علمی نبیل سکتے۔ یکدام جذری ای مراد بیں۔علامدنے جب

ر مطلب ہے باشعارا قبال کے بیل ہیں۔ تعجب ہے کہ خاتا لی کے جواشعار علی مدے نظم میں جرا کد اور تقریباً ڈیڑھ ورجن شال کے میں اور دادین عر کھے میں ان پر مدیث کے انگریزی زبان کی کتب ر جمد کی حیثیت سے انجی کے فورٹیس کی حمیا ہے۔علامہ ے خاطب بطری بناری بی جنس وواسطرے خاطب تے بیں کرتو سیر ہائمی کی اوالا دے اسلے ترثی ہے ہے نست تیزے لئے قابل فر ہے مروال کی مرتبت صفیات سے انزواد الباري رقائم ہے بچے آر تی ہونے پر فر مونا جا ہے كر آر شی الباري رقائم ہے بچے آر تی ہونے پر فر مونا جا ہے كر آر شی لئے و جن میں ریٹر ہو کی اہم کو و صدیث میں ان کہا کیا ہے۔ علامہ نے مرف سیک سيد انصار ناصري ميد تسيم كانتير كلما بكرة خرى دواشعار جي جوعيم عَاقالَ احمد حسن في من سيد ظفر ك ين يد مى كها ب كدول ورخن عمركى بندك يقيدة التي على والزيكر آل الذيا عديث ومول ويفضه كواسية ول ش جكددي وإسيداوركها اے بورطی زموعلی چند ۔ تو تو علی کی اولا دے و بوعلی سونا کے علاوہ مولوی محرسعید آغابار عیج کبال بھاگ رہا ہے تیرافلینوں کے بیچے بھائن اچھا صادق تسیم ، ڈاکٹر محمد اليس بي تجي والي حقي نبات رفو مون ما ي تبي النا عبد الحميد اعاز

ج معیت سے بطری کی كيا ہے وہ ال يراب کامول بی سب سے

كاوش كى برسول كالخفيق مرب کلیم میں برقع شال کی تو یاورتی میں کھیا وقاری کا خوتین میں مرحوم اردو کتب مرسائل و متند آركائيوز شامل مصنف نے تقریباً وو اورالس\_اے عزیز کے ا عا عبدالمبيد الحار بنالوى عبدالله ورا العالم عبدالله المرب عليم عبرات فارسليم چشتى في مردان كى تشريح مرزا او يب جيسى مستبيال معلومات میسرآ نمیں جن سے لئے متبادل ذرائع ممکن جبیں۔

کن بے مختفر پیش لفظ کا آغاز جیے خودعبد الحمید اعظمی نے تحریر کیا ہے' ایک ایسے خوبصور منہ اور' ' مخبینہ و من ٹی ' ' فتم کے جملے ہے کیا گیا ہے جو مصنف کی سوانح نگاری کا شا بھار ہے۔ ملاحظہ ہو: '' انسان کی شخصیت ایک تفل ابجد کی طرح ہوتی ہے جس کے کلیدی اعداد اس کے اب وجد کی رگ دیے جس پیوست ہوتے تیں۔''

اعظمی اینامد عائے تگارش بھی اس طرح بیان کرتے ہیں:

"میں نے سوائے کے بیان میں کوشش کر کے ان کی تحریروں اور خطوط عی کو بنیاد
ہنایا ہے تا کے سطر سطر میں پروفیسر بنی رکی کائنس جھلکٹ رہے اور اپنے اس قول پر
پورا از نظر آئی کے 'وہ مخص انمول ہے جوایتی تحریروں سے بزار ہالوگوں کو
خوش کردیتا ہے۔"

پطرس کے سوائے تگاری حیثیت سے عبدالحمید اعظی معتر بھی ہیں اور موقر بھی کہ وہ ریا ہو کی طویل ما زمت کے بعدایک اعلی منصب سے دیٹر ہوئے انھوں نے کتاب کوجن عنوانات میں تقسیم کیا ہو اس سے ہر و قیسر بخاری کی منتوع اور مدو ہزر سے لبریز زندگی کے تمام اعلم نقوش واضح ہو جاتے ہیں مثل ان کی زعدگی میں گورنمنٹ کالج کا ہور سد پڑ ہواور اقوام متحدہ سے وابستگی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج کا ہور میں ان کا طالب علی کا دور ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۲ء کے جاری رہا جبال بحیثیت مل سے مل سے ماج ہور زندگی گزاری اور جگہ ' راوی' کی اوارت کے فرائنس انجام دیے ۲۲ میں ۱۹۲۱ء میں اعلی انعام کے لئے انگلینڈ ( کیسرج) گئے ۔ اعظمی نے اس عبد کے واقعات کو اپنے تخصوص طرز تر یہ سے جگرار میں اور بین تا ہو کے ایک ورزمنٹ کالج میں بحیثیت نیکجوار جاتھ ہوں گا ہور بین واوب کے شعبہ کا سربراہ مقرر کر دیا ہے 19۲۲ء میں ایک اور انگریز استادی جگر استادی جگر کر زبال واوب کے شعبہ کا سربراہ مقرر کر دیا ہے 19۲۲ء میں ایک اور انگریز استادی وفیسر ڈکنسن ( Dickenon ) کے بینا ترمنٹ کے بعد گورنمنٹ کالج کے پرئیل مقرر ہوت کے پرئیل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے پرئیل مقرر ہوت کی استادی جگر کے مرسل مقرر ہوت کے پرئیل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے پرئیل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے پرئیل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے پرئیل مقرر ہوت کے مرسل مقرر ہوت کے۔

فاصل سوائح نگار ہوں تو ہرونیسر کی زندگی کی تمام اہم جبتوں کوجیطہ پر ٹریر بیں لائے ہیں لیکن تعمیت ووائش ہے مملوحیات بہلرس کوخصوصیت ہے مرکز توجہ بنایا ہے چنا نچہ ۱۹۴۹ء میں اقوام متحدہ میں پاکستان کامندوب مقرر ہونے کے بعدے اُس ادارہ میں انڈر سیکرٹری انچادی پبلک انفار میشن بیسے ممتاذ

وارفع منصب پر تقرری ادر بیرون ملک بالخصوص مغربی دنیا تیں اپنے دل و دہائے کی صلاحاتوں کا جس طرح پر وفیسر بطرس نے اوہا منوایا۔ اُسے صاحب کتاب نے نہایت دلیڈ برا بمازیس پر دفام کیا ہے دیا ہو اسلامی میں وفیم کیا بخدہ روزگار معاصر پر وفیسر رشید احمد صدیقی جس فرا مائی اعداز میں ہوئی اسے مرحوم ہی کے ایک ٹابغدہ روزگار معاصر پر وفیسر رشید احمد صدیقی کے دوائے کو مرکزی حکومت کے ایک انتخابی بورڈش بنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے کس طرح بورڈ کے انگریز سر براہ مسٹر فیلڈن کو اپنی قرری کے لئے دائسر اُسے لارڈ لنتخمکو سے فقد د مرکوب بھی کیا کہ اس نے بطرس مرحوم کی ریڈ ہوجی تقرری کے لئے دائسر اُسے لارڈ لنتخمکو سے خصوصی احکام عاصل کئے۔ جہاں ۱۹۳۰ء میں مسٹر فیلڈن کی جگہ کشرولر مقرر ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں میرم میں مرحوم کی دائر بیکٹر ولرمقرر ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں میرم میں مرحوم کی دائر بیکٹر ولرمقرر ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں میرم میں مرحوم کی دائر بیکٹر دائر بیکٹر دائر بیکٹر برائے عہدہ بیل کردیا گیا۔

و دائر بیکٹر برائے کے عہدہ بھی تبدیل کردیا گیا۔

فاضل مصنف نے کتاب میں بیلری بخاری کے تربیاً وہ درجی ش گروان رشید کے اسام بھی دیے ہیں جو علم وخرک و نیا کے اہم تربین تام جی مشلا فیض احرفیض ن مے دراشد مظلم علی خال کنہیالال کی دراور حفیظ ہوشیار پوری و فیرہ - بخاری مرحوم کی او بی خلیقات میں مضامین بیطری کے علاوہ بھری کے مطاوہ بھری کے مطاوہ بھری کے مطاوہ بھری خطوط افسانے اورا تو ام متحدہ میں تقاریر کا احاط کیا خطوط افسانے اورا تربی فیحر و نسب بھی دیا گیا ہے کہ بھری کے مشرح بن دی "مجاور تربی کوکوئی فک وشہرت کیا ہونے میں کوکوئی فک وشہرت کیا ہونے میں کا اس شام کارتھنیف کو حیات دہ ہوری خاص خاص محدہ کو حیات بھری کے حوالے سے دورا کے میں خود میں خود بھی وہ کا اس شام کارتھنیف کو حیات بھری کے حوالے کے حوالے کے حوالے کے اس شام کارتھنیف کو حیات بھری کے خوالے کے اس شام کارتھنیف کو حیات بھری کی طباعت واشاعت کا اہتمام خود کرتے بھری کیا گوری کو اس کے حوالے سے ''جام جہال نما'' بنا دیا ہے ۔ کاش وہ اس کی طباعت واشاعت کا اہتمام خود کرتے بھری کا کشرتا قابل درگز درمعامر خلیق کے سبب خود بھی وہ تی کوفت سے نے جاتے اور قار کین بھی۔

كتاب: مى قصم (شعرى مجموعه)

مضنف : اتورشعور

مبصر : سيدمنعورعاقل

ناشر : ماورا پېلشرز ـ لا بور قيت : دوسو پچاس رو پ

" مى قصم" حضرت عثمان مروندى المعردف ببرحضرت لعل شهباز قلندر كى مشهورغزل كى كيف

یروردوبنے کواپے اردوشعری مجموعہ کا عنوان قرار ویتا اتورشعور کی جمہندانہ ککری آئینہ داری بھی ہے اور کلام کے مجموعی تاثر کی تر جمانی بھی۔ آئیسوبار ہفر لوں پر شمسل بیتاز و مجموعہ شاعر کے جذبہ واحساس اور تصور و تفکر کا ایک ایسارتھی جمیل چیش کرتا ہے جس میں سادگی دیر کاری اور بیخو دی وہشیاری کی تمام کیفیات مجتمع جیں ۔ یعنی شعور بی کے اسے الفاظ ش

کون دمکاں کے آئینہ فانوں کے درمیان دل کا جہان بھی ہے جہانوں کے درمیان مشفق خواجہ مرحوم کی تحریر '' بہت ہجھ بی نہیں بلکہ شاعرے فکر و فن اور زعد کی کے میا ت وسیات کی تغییم کے لئے '' سب بھی ' کا درجہ رکھتی ہے جنا نچے در نظر کا ام کے مطابعہ کے ایور بھٹل ای کوئی ناقد یا صاحب نظر قاری خواجہ صاحب کی درج ذیل دائے سے اختلاف کر سکے:

''شعوری غرل کے لئے بھی نے 'عقب اور منفر دُکے جوالف ظاستعال کے ہیں انہیں روائی تو صیف نہ مجھا جائے اس سے مری مرادیہ ہے کداب بک اورو غرل کے جینے میں شعوری غرل ان سب سے انگ غرل کے جینے میں شعوری غرل ان سب سے انگ ہے۔ اس کی اپنی ایک نفشا ہے۔ اپناایک عزان ہے بیال تک کر ذخیر وُ الف ظابھی مروج غرن کے ذخیر وُ الفاظ ہے یہ کی صریح گفتف ہے کین اس کا یہ مطلب نہیں مروج غرن ما ماری شعری دوایا سے یہ مرائح اف کی مثال ہے اپنی شعری دوایا سے یہ مرائح اف کی مثال ہے اپنی شعری دوایا سے سے جستی واقفیت شعور کو ہے اتن کم شاعروں کو ہوگی کین شعور نے بے منابع مانچوں پر انحصار نہیں کیا اپنی شعری دوایا سے استفادہ کرتے ہوئے منابع مانچوں پر انحصار نہیں کیا اپنی شعری دوایا سے استفادہ کرتے ہوئے ایک الگ داہ وائی کے اور ایک الگ لیج کی تھیل کی ہے جس سے تی غرل کی وسعتوں اورامکانات کا الگ اور ویونا ہے۔''

خواجه صاحب كاس دعو بإمغروضك بيوت عي الماحظه مو-

شعورخودكود بين آدي بحصة بي يرمادكى بيتو والقدائباك ب

اس کے بعد جاری شاعری میں شعراء کی روائی ''تعلی'' کے تمام اسالیب سیکے بھیے تظرائے گئے ہیں اور یہ بھیلے بھیے تظرائے گئے ہیں اور یہ بھیل بلادوایت سے بغاوت کے بغیر روایت کوسادہ مگر پرکشش بنانے میں شعور کی تعلیق برجنتی اور افظ ومعنی کی ممل ہم آ بھی نے خاص کر داراوا کیا ہے اان کے بیبال فتی محاس کا اوراک بھی واضح ہے اور

ابلاغ كاحسن بحي ملاحظه و:

اُس بِهِ فاسے داد وفال کی ہمیں ہم نے کہ الی کی تھی سز ال کی ہمیں گئیسوئے ہمیں سو کر اٹھے توباد سبال گئی ہمیں الشرے کھلے تو ہاد سبال گئی ہمیں الرقے لگا دمائے ہواؤں میں دفعاتا خوشبوجواس پری کی ڈرامل کئی ہمیں الرقے لگا دمائے ہواؤں میں دفعاتا خوشبوجواس پری کی ڈرامل گئی ہمیں

الل علم و دائش نے او جھے شعر کی تحریف میں مختلف نقط ہائے نظر ایان کے ہیں لیکن و برنظر مجموعہ وشعری کے مطالعہ کے بعد الطاف حسین حالی کی دائے حافظ میں گردش کرنے گئی جو پچھاس طرح ہے کہ استعران کریا پڑھ کر آ دی محسوں کرے کہ بید بات تو وہ بھی کہ سکتا ہے گر جب کہنا چاہیہ تو نہ کہد سکتا ہے گر جب کہنا چاہیہ تو نہ کہد سکتا ہے گر جب کہنا چاہیہ تو نہ کہد سکتا ہے گر جب کہنا چاہیہ تو نہ کہد سکتا ہے گئر کی ندرت آ فر بی جب سمل وساوہ سکتے ۔' یطلسم آنو رشعور کی شاعری کا جز واعظم و کھائی و بتا ہے ان کی قلر کی ندرت آ فر بی جب سمل وساوہ لفظوں میں وحلی ہے تو قلسفہ ہویا نظریہ میں دل کو چھو لینے کی کیفیت ولڈٹ بیدا کروجی ہے۔ چنواشھار

حرم كودير فداكومنم كليت رب مرا المراك المرك الم

رئتی ہے مشکش ی دونوں میں تاہن پر کار اور دل ساوہ بولتا جا جے بیں مج لیکن ہم تبین خورکٹی پہآ مادہ

سادگی' سلاست روانی اور پرجنتگی شعور کے کلام میں ایک شفاف ولطیف بہتی بمری کا روپ دھار نیتے ہیں جو ہر مدو جزرے بے نیاز پرسکون بھی ہے اور روح پرور بھی ان کا کمال فن بیے کدوہ ہر تفصیل کونہا یت خوبصور تی ہے اجمال میں ڈھال دیتے ہیں جو یقیناً ایک مشکل کام ہے جس کے لئے وہ انتخاب بھی الی بحروں کا کرتے ہیں جو بالعموم مختصر ہوتی جی اس میدان میں اُن کی کامیا بی اظہر من الفتس ہے عصری موضوعات کاشعوران کی شاعری میں نمایوں ہے جبکہ داخلی وار دات کے اظہار کے لئے أن كااسلوب تتلفته الدازين احر ام روايت يه مملونظر آتا هي شوت كيطورير:

یہ جائے ہوئے بھی گذاری ہے زعر کی ہے ہیں ندہ اری ہے ذعر کی وریافت مورب ہیں ستارے نے سے شاید کی ستارہ شاری ہے زندگی بہتی ہوئی عری ہے کے افتیار ہے میری ہے زندگی نہمباری ہے زعر گ

یکھتاؤ تبیں افزش یا ہوگئ ہوگی انسان سے ہوتی ہے خطا ہوگئ ہوگی میں رات کئے نیندیس لکا تھا اکیلا ہمراہ مرے باد مبا ہوگئ ہو کی

یہ خاک یہ افلاک مرا کمرہے بی کچھ کیے ہے ای پر کمیسرے بی کچھ روره ك زيس د يكفة ريخ بي فلك سه افآد مزاج مد واخر بي بجم

یاند تو مجرتا ہے طبیعت نبیس مجرتی انسان کادنیا میں مقدر ہے کہی کھے

' ' می رقصم' ' کا شاعرمحاج تعارف تبیس تا ہم کلام کے بین السطور أس كے فكر وتظر كاسرا با واشح طور پر دکھا کی دیتا ہے' اُس کی شخصیت جوخار جیت و دا غلیت کامتواز ن امتزاج ہے لفظ ومعنی کی تہوں سے کریدی جاسکتی ہے۔ ذات وصفات کا اعراز وکرنا ہوتو لب ولہد بی نہیں بلکہ جذبہ واحساس کا ہرزاد بیشعور کی شاعری میں منعکس دکھائی ویتا ہے جتا نچہ یبی انفراد بہت ہے زیرِنظر مجموعہ کی بھی اور پین نظر مضنف کی بھی۔

شاہانہ بھی کٹتی ہے تغیرانہ می کین ناچیز کو زیبا نہ تغیری ہے نہ شاہی

#### وفا ہو پیار ہو 'ایٹار ہو' مروت ہو آئیس صفات سے تھکیل ڈات ہوتی ہے

زندہ رہتے ہیں خود آگاہ دل آزاروں میں مسکراتے ہوئے پھولوں کی طرح خاروں میں

عیں صرف دل کی حفاظت پیزور دیتا ہوں کدول نہ ہوتو سراسر فضول ہے دنیا

ستاب: نیل کے ساحل سے لے کر (سوڈان کاسفرنامہ)

مصنف : ﴿ رَاالِهِ اللَّهِ

مبقر : محموداختر سعيد

ناشر: اداره بنول فيروز بوررود لاجور

خفامت: ۲۱ اصفحات تیمت:۱۲۵ رویے

کوئی زیانے تھا جب ہیرون ملک سنر آسان نہ تھا۔ اُس زیانے میں بھی اگر چہ دیا ہے تیر کے سفر

کے ہے می کران میں فروں کی کل تعدادا نگیوں پر تنی جاستی تھی۔ پھرد کھتے ہی دیکھتے زیائے نے اس برق
رفتاری سے ترتی کی کہ دنیا جیران رہ گئی۔ ہوائی جہاز دل سے مینوں کا سنر گھنٹوں میں طے ہوئے لگا۔
مرکاری اور فنی وفو د اوھر سے اُدھر جانے گئے۔ دنیا طول وعرض میں سمٹ کررہ گئی۔ لوگوں کو ملک سے باہر
جانے اور مختلف مما لک کی تہذیب و ثقافت کو اپنی آ تھوں سے دیکھنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ علاوہ
از بر شم تم کے سفر ناموں کے مطالعہ سے بھی تیزی سے ترتی کرتے ہوئے مما لک کے حالات کا پہ جاتا
رہتا ہے۔ تر نظر کتاب محتر مہ تریہ اساء کا تحریر کروہ دوسٹر نامہ ہے جو سوڈ ان جیسے ترتی پذیر ملک کے
ار سے بی اکھا گیا ہے۔ بقول دفیج الدین ہائی

" \_ \_ \_ جزئیات کی تفصیل بین انہوں نے سوڈ ان کی مختصر تاریخ ' سیاسی وسلک حالات ان عادات و اطوار ' رسوم ، رواج ، نباس ، رہن سہن خور دونوش اور طور طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ "

چونکہ محتر مدکا سوڈ ان میں قیام فقط چند ، ۵ کے لئے تھا۔ اس لیے انہیں ایک پر دہ دار خاتون مونے کی ہنا پر سوڈ ان کواچھی طرح ہرز اویہ سے دیکھنے کے مواقع نیس ملے کھر بھی اس اجنبی ماحول کوجھتا د کچھ یا کیس وہ حالات و واقعات بھی خالی از دلچی ٹیس ایک جگہ د مازین ڈیم کی سیر کوجاتے ہوئے ایک

ایسے قبیلہ کا ذکر کیا ہے۔

"جواہیے رسم ورواج کی وجہ سے شاید دنیا کا واحد قبیلہ ہوگا، جن کا کوئی ند جب شہیں ۔ ان کے بال کر رکھتے جیں اور شہیں ۔ ان کے بال کر کول کی بجائے ٹرک اپنے جب کو بجا بنا کر در کھتے جیں اور شدی کے لئے ٹرکیاں اپنے لئے لڑکوں کا اختیاب کرتی جیں وہاں بہت سے لڑکے نظر آئے ، جنہوں نے گئے جی موتیوں کے بار اور گلو بند اور ہتھوں جی زیور پہنا ہوا تھا۔ اور لباس پر بھی کڑھائی سے ذیبائش کی ہوئی تھی۔ اور لڑکوں نے گھریاں باعر جی ہوئی تھیں اور جانور چرار ہی تھیں ۔"

علاوہ از میں موڈان نے تعلیم زراعت اور صنعت وحرفت کے میدان میں جہاں جہاں ترقی کی ہے۔ اس کی نشاعت کی ہے وہاں کے ماحول کی سادگی اور انسانی جذبوں کی قدرو قیمت کوئی جگہ بیان کیا عمیا ہے۔ سوڈ ان کی آبادی میں مردوں کے مقابلہ میں خواتین کا تناسب زیادہ ہوئے کی وجہ سے ہر شعبہ وزندگی میں وہ مردوں کے دوش ہوئے گی خدمت سرانجام دے دہی جیں۔

چونکہ محتر مہ کا بیہ خرنامہ ایک ایسے ملک کے ہارے میں ہے جس کے متعلق بہت کم لکھا گیا ہے اس لحاظ سنے اسے ذوق وشوق اور قدر کی ڈگا وسے دیکھا جائے گا۔

كتاب : انظار تحر

مصنف : سيدغالدسجاد

مبقر: محمود اختر سعيد

ناشر: مادرا پاشرز ـ لا مور

ضخامت : ۱۸۴ اصفحات قیمت: ۱۲۵۰ رویے

شعروتی اورافساندو ناول، دنیائے اوب کی و ودومعروف امناف ہیں جن میں تنتل ہے گئیل اور نازک سے ناقل سے کی نور میں اور نازک سے ناقل کیا جاتا ہے کہ غزی اور نازک سے ناقک جذبات کومکور انداز میں سمویا جاسکتا ہے۔ حام طور پر بید خیال کیا جاتا ہے کہ غزی اور افسانہ صرف دو مانوی اظہار کے دو پیانے ہیں ، ان کے علاوہ یہ پیانے کسی دوسری صبهائے تنکد و تیز کے مقانہ میں موسکتے ۔ مگر جس طرح غزل نے قدیم سے جدید رنگ اختیار کرتے ہوئے ارتقائی اور

ارتفائی مراحل مے کے ہیں چن تچا کیہ عام کہائی ہے موجودہ دور کے افسانے تک اس صنف ادب نے بھی کئی کرو ٹیس برلیس ، تب جا کرصنف افسانہ کی موجودہ ہیت تھر کرسا منے آئی ہے۔ جس طرح غزل کا ہر شعر آئیک الگ اکائی ہے ، ای طرح ہرافسانہ بھی کتاب زیست کی ایک اکائی ہے۔ جوصرف ایک واقعہ کی ایک الگ کی ہے ، جوصرف ایک واقعہ کی ایک موثر جھنگ ہے وصدت آگر اور وصدت زمان اس کے بنیا دی تقاضے ہیں اور فر دوسان اور فطرت اس کی بنیا دی تقاضوں سے ہے کرافسانہ کھا جائے تو وہ کی کھا ظ سے بھی موثر میں ہوگا تھر ہے ہاں اور ہے دوس ہوگردہ جائے گی۔

زیرنظر کتاب سید خالد ہو دکنو عددا فسانوں پر مشتل غالبًا اولین کاوش ہے۔ بیدد کی کرجرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کئی افسانوں کے مرکزی خیل وکردار کسی غیر مرئی ، حول سے نہیں لئے بلکہ بید سارے کردار ہمار سے ادرگر دیجیلے ہوئے سان سے چنے ہیں ان کے افسانوں میں عذاب عُم جاناں ، تین سارے کردار ہمار سے ادر گداتی ہوئے سان سے چنے ہیں ان کے افسانوں میں عذاب کی لاشیں ہار جیت اور غداتی ہوئے افسانے ہیں۔ بلکہ بھی اپنی اپنی جگہ خوب ہیں۔ افساند، عذاب کی آخری لائن۔ ۔ ' خیانت کی مزا آخرت میں توسلے گی ہی گرد نیا ہیں بھی ملتے در نہیں گئی ''۔ انسان کو بہت کے جمہوں جنے بر مجبور کرتی ہے۔

ای طرح دیگرافسانوں میں یہاں وہاں ایک لائنیں نظر سے گزرتی ہیں
''اگر چہسب اس کے اپنے ہم فہ ہب شے تحریقے پھر بھی سب غیر کس کی ہنگھوں میں پیار
نہیں چھلکتا کس کی یا توں سے انسانبیت نہیں ٹیکتی۔ وہ کس قدر امیدیں لے کر آزاد کشمیر آئی تھی یمر
نہیں' 'عمر نہیں''

''اس دنیا میں کمزورانسانوں کیلئے کوئی جگہیں ہے۔۔' نئین لاشیں ان الفاظ نے اس خاندان کی عظمت اور و قار کوخا کے بیس ملادیا تھا۔ وہ چیج نیچ کر کہدری تھی کہ' بیشادی بھی تہیں ہوسکتی بہی نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ گل سہیل کی بہن ہے۔۔''۔ ہار جیت

ان سب انسانوں میں قداتی بہت ہیں پر تا ٹیر افسانہ ہے جو قاری کوانسانہ ختم ہونے کے بعد بھی تا دیرائی گرفت میں رکھتا ہے آپ کے افسانوں میں کہیں کہیں بیتا ٹر ملتا ہے جیسے کوئی ڈھلوان پر سے تیزی سے بیچے ایڈ تا ہے ۔امید ہے تجر ہومشاہرہ کی گہرائی تفش اول سے تفش ٹائی میں زیا دہ موٹر ٹابت ہوگی۔اردوادب کے قاری کوآپ کے قلم کی تا ٹیمر پر پورا مجر دسہے۔

كتاب : ارشادات دافادات ( مكتوبات معاصرين ) جلدووم

مولف : ڈاکٹر حسرت کاسکنجوی

مبقر : محموداخر

ناشر: اردواكيدمي سنده - كراجي

ضخامت : اسماه صفحات قیمت ۱۳۹۰ وید

آجکل اون اور مویائل فون کا دوردوره بخطوط تو یکی وه اجمیت ندری، جو بھی تھی۔ دنیا کی برزبان وادب میں خطوط کو صنف کا درجہ حاصل رہا ہے ڈیوی ڈیسمیل کلای فیکیشن میں مف مین کی درجہ بندی کرتے وقت مجموعہ خطوط کو اپتا بجیکٹ تمر دیا جاتا ہے۔ جیسے انگاش لٹریچر کا بجیکٹ تمبر ۸۲۰ ہے۔ اس کی مزید درجہ بندی اس طرح ہے ۸۲۰ (انگاش لٹریچر) ۸۲۲۸ (مضابین) ۸۲۵۸ (ڈراما)، ۲۲۸ کی مزید درجہ بندی اس طرح ہے ۸۲۰ (انگاش لٹریچر) ۸۲۲۸ (مضابین) ۸۲۵۸ (ڈراما)، ۲۲۸ درجہ بندی کی مزید درجہ بندی کا بھی طریقہ رائے ہے۔ بعید اردوادب میں بھی درجہ بندی کرتے وقت خطوط کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے۔

علاہ دازیں ہرزبان واوب کی ارتقائی کڑیوں میں خطوط کی اہمیت سلم ہے ان خطوط سے ہمیں ہم عصر او بیوں ہوتا ہے ہمیں ہم عصر او بیوں ہوتا ہوں اور دنیائے سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے باہم رویوں کا بہتہ چاتا ہے بقول شہیر احمر انصاری ڈاکٹر حسر سے کاسکنج کی عبد حاضر کے ایک ایسے بزرگ وانشور اور معتبر وممتاز اویب بقول شہیر احمد انصاری ڈاکٹر حسر سے کاسکنج کی عبد حاضر کے ایک ایسے معاصر بن سے قلمی رابطہ بیں ، جھنوں نے اپنی او بی اور تحقیق نگارشات کی مشقت کے ساتھ ساتھ ساتھ اسے معاصر بن سے قلمی رابطہ و کے بیں انتہائی جاں گاہی ہے کام لیا ہے۔''

جر مکتبہ آگر اور طبقہ خیال میں آپ کے ہزاروں مداح ہیں ، جو وقا فو قا خطوط کے ذرایجہ آپ
سے دا جلدر کھے ہوئے ہیں اور رابطہ کا بیسلسلہ آفتر بہا نصف صدی پر محیط ہے آپ نے ان بیشار مکتوب
نگاروں میں سے صرف چودہ ہم عمر ساتھیوں کے خطوط مع مکتوب نگار کے تعارف کے جلد دوم میں بیجا کر
دیے ہیں۔ اس کما سرآ عاز شہر احمد انساری کا تحریر کردہ ہے دیا چا ابوسعا دت جلی اور چیش لفظ سید
رفیق عزیزی کے زور قلم کا متیجہ ہے۔ پر وفیسر غلام شہر رانا نے خطوط کے ہارے میں اپنی خصوصی رائے کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔۔۔ ڈاکٹر عبد الحق حسرت کا سکنچ کے نان خصوط کی اشاعت کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔۔۔ ڈاکٹر عبد الحق حسرت کا سکنچ کے نان خصوط کی اشاعت کا

اہتمام کر کے قار کمین کے دوق ادب کی آبیاری کی ہے جھے یقین ہے اس وقیع کتاب کی اشاعت کا خیر مقدم کیا جائے گا۔اور نجی اور سر کاری کتب فانوں میں اس کی فرانہ می کونٹنی بنایا جائے گا۔۔''

میصن خطوط بی تبین بلکہ کی لحاظ ہے علم دادب کی وہ ریفرنس بک ہے، جس ہے ایک محقق کو اس عہد کی جیٹر اس کی دیائی ۔ بیتین بلکہ کئی لحاظ ہے علم دادب کی وہ ریفرنس بک ہے، جس ہے ایک محقق کو اس عہد کی جیٹارتینی معلومات قطرے میں دجلہ کی ما تندو کھائی دینگی ۔ بیتینا بیا کتوبات کے ذخیرہ میں ایک جیش قیمت اضافہ ہے۔

كتاب : لازمال سيه زمال تك

مولف: جمارت خيالي

مبقر : محموداخترسعید

پېلشرز: كلاسيك-لاجور

ضخامت : ۱۵۸صفحات تیمت ۱۵۸ صیرے

ڈاکٹر خیال امر وہوی اولی ونیا کی وہ مشہور دمعروف شخصیت ہیں جوتر اشیدہ ہمیرے کی طرح کثیر البجہ میں ٹی المحقیقت وہ ہیٹار پہلو دارخو بیوں کے مالک ہیں۔ میدائن شعر وَخَن میں وہ آ کیا لیے تیجر سمایہ دار کی مانند ہیں جس کی چھاؤں تنے بے شاراد بیوں نے اپنی فکر ونظر کے ذاوسیے ورست کر کے فیض مایا ہے۔

ڈاکٹر انورسد یدکاان کے بارے ہی کہتا ہے کہ لیہ جیسے دورا فنادہ صحرائی مقام ہران کالیمن فقیر کاوہ تکیہ ہے جہاں ادب کے پیاسے آتے اور لکرونظر کی شرح ک سے سیراب ہوکر جاتے ہیں ۔۔۔'' ڈاکٹر عاصی کرنالی فرماتے ہیں کہ ''ایسی فیض رسال شخصیت کا بیرتی بنما ہے کہ وانشوران عصر اور الل قلم اس کی شخصیت اور علمی واد نی کارناموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تکھیں مقالے جرا کہ کے نثارے اور کتب تصنیف ہوں تا کہاس کی تعجیم ترسیل اور ابلاغ کی برکات پھیلیں ۔۔۔''

بہر حال زیر نظر کتاب میں ڈاکٹر خیال امر ہوی کے مکتبہ فکر کے ایک خوشہ چیں جناب جمارت خیالی نے ڈاکٹر خیال امر و ہوی کی شخصیت شاعری اور علمی و او بی خدمات کو ہرزاویہ سے ہوں اجا گر کیا ہے کہ ان کے کلام اور شخصیت کا ہر گوشہ تھر کر سائے آجا تا ہے اس کتاب کو پانچے ابواب میں تقسیم

بوں ان ابواب میں ذکر خیال کے فکر ان کے مختف کوشوں پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ ان کے ہم عصر الل قلم کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے ' یہ ج نے کے لئے انہیں اور اق میں ان آرا و کو بھی سکجا کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں ان کے ایک ہم عصر عبد اند نظامی نے یہ کہ کر کہ' ڈاکٹر خیال امر وہوی قادر الکلام شاعر ہی نہیں بلکہ دور حاضر کے ظیم انقلا فی مفکر بھی ہیں ۔۔۔' دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔

كتاب: نئىمىزكىس يكارتى بيس

مصنف : محمد داؤ دطاہر

مبقر: محموداخر سعيد

پېلشرن : فيروزسنز لمينز

خفامت : ۱۵۳صفحات قیمت ۱۳۵۰رویے

الک من برحقائق ہوتا ہے۔ البتدا نداز بیان میں دلچیں اور جاشی پیدا کرٹا ما مانوی اور خیائی دنیا ہے الک من برحقائق ہوتا ہے۔ البتدا نداز بیان میں دلچیں اور جاشی پیدا کرٹا ماحب تلم کی اپنی صوابد بد پر مفصر ہے کدہ دوران سفر بیش آنے والے حقائق ومشاہدات کو پر دللم کرتے ہوئے کیسا اثر انگیز لب ولہد افتیار کرتا ہے۔ بیش آمدہ حالات و واقعات کے میان میں الی عدرت ہو کہ قاری کے ذوق سفر کی جنگاری کو ہواد ہے۔ کمتر ادف ہو۔

ذیر نظر کماب بظ ہر سفر نامہ رہنجاب ہے لیکن پیصرف سفر نامہ بی نہیں ہے بلکہ بیہ بہنجاب کی تہذیب و نقاضت کی وہ تاریخ اور دستاویز ہے جس میں بوی محنت اور ککن سے وہ حقائق رقم کر دیئے سمے ہیں جو گردش ایام کی نذر ہو سے تھے گز رتے وقت نے جس پر گر دیگٹ می کی تنہدور تنہدو بیر جا در پھیلا دی تھی۔ ہمارے بیتار پنی اور تنرنی ورٹے اگر بکسر معدوم نہیں تو فر اموش ضرور کر دیئے گئے تھے۔

محمد داؤ دخا ہر دور جدید کے ایک ایسے ہین بطوطہ ہیں جو قابل دید مقامات کی صرف منظر کشی ہی حبیں کرتے بلکہ قاری کی اُنگی بکڑے قدم بہقدم اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں۔ یہاں وہاں رک رک کر قاری کومتوجہ کرتے ہیں' تاریخی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ یوں ان کی بید قلمکاری عمد رفتہ کی بازیادت سکیئے۔مصنف نے اس تمام تاریخی وتدنی ورٹے کوجن جن زاد بیرں سے بیان کیاہے محسوں ہوتا ہے کہ ان نگاہول سے پہلے کی نے ان کو بول و یکھا ہی نہیں تھا۔ پنیے ب مے طول وعرض میں بگھرے ہوئے دینی مدارس ٔ اوسیائے کرام کی درگاہیں 'معروف آستانے ' تاریخی آ نثار ارد مانی واستانیں 'محیر العقول روایات واعتقادات تاریخی قلع مساجد اور گورووارے وغیرہ۔ بیسجی معلومات نہایت جزیات کے س تھوا ہے بیان کی گئی ہیں کہ پڑھنے والے کی دلچہی اول تا ہم خرقائم رہتی ہے کہیں مزاروارٹ شاہ کے ا عاطہ بھی اُ گے ہوئے درخت کے بنوں کا ذکر ہے جن کے کھانے ہے جن کے جن کے کھانے ہے جبی ہوجا تا ہے۔ معمجرات على خواجه فر دفقيرنا مي بزرگ كي قبر كے ساتھ الكا مواايك در خت جو لخل سخن كے تام ہے مشہور ہے جس کے پیتے کھائے سے شاعرانہ ذوق میتل ہوتا ہے اُوچی شریف کی ایک مبجد کا ذکر جس کی بیرونی دیوار کالمس کمر در دے لئے اسمبر کا درجہ رکھتا ہے کھیوڑ ہ کی کان سے اندرایک دیوارجس کا نمک جائے ہے ایک سال عمر بوحق ہے کمان کے آیک بزرگ کے مزار کی دیوار کے کس سے منج افراد کے بال آجاتے ہیں اور نسوانی حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک کنوار اَ جس کا یائی ہے ہے چوڑ کے پہنسی کو آ رام آ جا تا ہے کسی مزار کی مٹی کئی نیار ہوں کے لے تریاق ہے 'ٹور پورکے' آب شغا' کاذکر ہے ٹو بہ ٹیک شکھ تے نواح میں آیک ایس درگاہ جہاں ایک خاص چیز کے مس سے بے اولا وخوا تین صاحب اولا وہو جاتی ہیں۔علاوہ او یں ززم گاہ سکندرو پورس چکری انٹر چینج اور قصہ شریں فرہ د'منموئن کی جائے پیدائش' کٹاس را جا کے امراز خفی را تجھے کا بخت ہزارہ ٔ غرضیکہ پنجاب کے قریہ قربیہ اور کو بکو بکھرے ہوئے معروف وغیر معروف اسرار ہائے جی وخفی' بطریق احسن ہیان کئے ہیں۔اس کے ساتھ سأتصفق وجنجو كمعياركوبهم برقر اردكها بباور زياده سے زياده معلومات كى تلاش ميں غاند بدخانداور در بدر جا كروستك دى سب

قبل ازیں بھی آپ نے جارعد دسفرناہ (۱) شوق ہمسفر میرا۔ (۳) سفر زندگ ہے (۳) اک سفراور سمی کا (۴) منزل ندکر قبول۔۔۔ کھھ کراس معنب اوب میں گرانفقد راضافہ کیا ہے۔ آپ کی تحرمے میں ایک پختہ کارائل قلم کی روانی اور دلچسپ ہیرائی اظہار تمایاں ہے۔اس دستاد یز کوقلم سے قرطاس تک لائے میں وسائل کے ساتھ ساتھ وق وشوق کی مہیز نے بھی بہت اہم رول اوا کیا ہے۔اُمیدہ آپ کی بیکاوش بھی آپ کے دیگرسفر ناموں کی طرح پسندِ خاطرِ ایلِ ذوق ٹابت ہوگی۔

نام كتاب : كيورتهله عنه لا جورتك

معنف : سيدناصرالدين

مبصر : محدث عارف دباوی

ناشر: منزل بليكشنو \_اسلام آباد

قیت : مبلغ۔/۲۰۰ رویے

زیر نظر کماب سید ناصر الدین کی تصنیف ہے جو ۸ کاصفحات اور آٹھ ابواب پرمشمل ہے۔ مصنف کا تعلق کپور تھلہ کے ایک تعلیم یا فتہ اورمعزز فائدان ہے ہے جومشر تی پنجاب کی ایک چھوٹی سکھ، محرخوشحال اور ترقی یا فتہ ریاست ہے۔

موصوف نے کپورتھلہ کے کل وقوع ،آب وہوا، تاریخی عمارات ، تقلیمی اولی ثقافتی معاشی اور محلہ معاشرتی حالات سے کیکر وہاں کی چندا کی اہم اور نامور شخصیات کا تذکرہ بھی کیا ہے جنھوں نے کپورتھلہ کے اسکول اور کا لیج سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود کومزید قبائے علم وہنر ہے آ راسنہ کیا اور پھر پاکستان کے بڑے اہم اور کلیدی عہدوں پر گرانفذرخد مات سرانجام ویں ان جس غلام محمد سابق گورز بخرل پاکستان جو ہدری محمد علی سابق وزیراعظم پاکستان ۔ میاں محمد طفیل سابق امیر جماعت اسلامی سر بخرل پاکستان چو ہدری محمد علی سابق وزیراعظم پاکستان ۔ میاں محمد طفیل سابق امیر جماعت اسلامی سر سکتدر حیات اور مس گلزار ہا تو وغیرہ دفیر وشائل ہیں۔

۱۹۳۷ء می تقسیم بند کے تیجہ میں مصنف نے جب اپنے خاندان کے ہمراہ کیور تھلہ (مشرقی پنجاب) سے لاہور پاکستان جبرت کی تو داستے میں آل وغار گئری کے جن دا تعات سے دوجارہ وئے اور مسلمان عورتوں ، بچوں ، بوڑھوں اور جوانوں کے دیلو کے لائن کے دونوں جانب بھر ہے ہوئے بہ گورو کفن ماشے دیکھان کوالیت اکر اور دلخراش انداز میں بیان کیا ہے کہ پڑھکر ہے اختیار آئکھیں اشکبار ہوجاتی جی اس جبرت کے دراصل ان خوں موجاتی جی اس جبرت کے دراصل ان خوں

آشام فسادات کا اصل مقصد بیر تھا کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو پاکستان بنائے کی سزادی جائے۔ان کی اسلاک کے اس کی است امد ک پر قبضہ کیا جائے اور دوسری طرف ان بیچے کھچے مسلمانوں کو تمی دست تمی دایاں پاکستان کی طرف مسلمانوں کو تمی دھکیل دیا جائے تا کیاس نوزائد ومملکت پراتنا معاشی دیا وکڑے کہ وہ فیل ہوجائے قتم ہوج ہے۔

بنگال اور م بخاب و تقلیم کرنے سے لئے دو کمیشن مقرب کے گئے تتھاور دیل کلف جو ہر طانیہ کا ایک برنام زمانہ ہو ایمان و کیل تھاس کا چیئر جن تھ (جس کا فیصل آخری تھا) مثلع گورواس پور جس مسلمانوں کی اکثریت تھی اور بید پاکستان تعشہ جس شامل کیا گیا تھا گئین اس کی تخصیل پھان کوٹ وہ واحد برک راستہ تھا جو ہندوستان کو شمیر سے ملاتا تھا اس لئے ریڈ کلف نے انتہائی بددیا تی اور بے انسانی سے کھیرکا کام بیخ ہوئے (اپنے ذاتی مفادی خاطر) پورے گورواس پور کا علاقہ بھارت کودے دیا جس سے کھیرکا کام بیخ ہوئے (اپنے ذاتی مفادی خاطر) پورے گورواس پور کا علاقہ بھارت کودے دیا جس سے کھیرکا عظیری تنازعہ پیرا ہوگیا جو آجنگ حل طلب ہے اس کا دوسرا تیجہ بین کلا کے شاور راہ بی جیڈ ورکس قدرتی علارت کے باس جلے مجھے۔

ای طرح امرتسری تحصیل اجتالداور فیروز بوری تخصیل زیره می مسلمانوں کی اکثریت تھی۔
ریڈ کلف نے بیدونوں علاتے بھی محارت کے حوالے کر دیئے جس کالازی بیجہ یہ نکلا کہ ہنجاب کے دریاؤں کا هنج کی دریاؤں کا ہنج کے اور مغربی وریائے اور مغربی اور مغربی یا گیا اور مغربی یا گیا اور مغربی یا کتان کی زمین بجراور ہے آب و کمیا دہوگئی۔

زیر نظر تصنیف فی بول ق تقسیم ہم کے فسادات، جہاجرین کی پاکستان بی آمد، اکل آباد کاری
و فیرہ کے مسائل کو بہت تفصیل کے ساتھ تہایت موٹر اعداز بھی بیان کیا گیا ہے لیکن سب سے زیادہ اہم
کام جومصنف نے سرانجام دیا ہے بیرے خیال میں وہ شرقی اور مقربی پہنجاب کی تقسیم کے سلسلہ
میں '' دیڈر کلف'' نے جو بددیا تی اور ہے افسانی سے کام نیا ہے اسکے بہت سے بخی گوشوں کو کمل شوت اور
میں نوایت قد مدواری کے ساتھ بے فقاب کیا ہے ۔ تقسیم بند کا مید پہلولوگوں کی نگا ہوں سے بودی حد تک او جمل
نفا اس کتاب نے اس فل موجوبی مرک کے ساتھ بی کیا ہے جس سے اس تصنیف کی اف ویت بہت بوجہ
مردہ چروں سے شام الی اوروا تقیت ہوئی کے ساتھ بی کیا ہے جس سے اس تصنیف کی اف ویت بہت بوجہ
مردہ چروں سے شام الی اوروا تقیت ہوئی کے

#### مراسلات

#### بروفيسرڈ اکٹر خیال امر ہوی۔لتہ (پنجاب)

سمائی الاقربالر بل تا جون ملا۔ حسب عادت ادارید پر حاء آکے رشحات قکری بمیشہ سے ایک مخصوص تہذیب وثقافت کے ایمن رہے ہیں گویا عوامی تمدن سے الاقربا کی قربت ایک مغیوط و مربوط را بطے کی می فظ ہوتی ہے جن اہل قلم کی اعانت سے الاقرباسرین وشین ہوتا ہے وہ سب وطن پرتی کے جذیب سے سرشار نظر آتے ہیں فظم کا شعبہ ادر بھی ج بدار ہوتا ہے کیونکہ شاعر (اسم قاعل) شعور عط کرتا ہے بذیب سے سرشار نظر آتے ہیں فظم کا شعبہ ادر بھی ج بدار ہوتا ہے کیونکہ شاعر (اسم قاعل) شعور عط کرتا ہے زبال دال اور نقاد ہوتا ہے شاعر کا ہرشعر قاموی کا درجہ در کھتا ہے برشعر پرمبسوط کرتا ہے۔

ادب منطبط اظهاریت کے دویے کا نام ہے۔ ماضی میں بھتنی تصانیف بھی مطالع میں آئی
جی ان کا مقصد تہذیب الاخلاق تدبیر منزل سیاست مدینہ فا صلائی ہوتا تھا ،اوب نامعلوم کومعلوم میں
خفل کرتا ہے۔ عقل کوجہل کی ظلمت سے نکال کرا ہے مہذب بناتا ہے کویا آدی کو جومر کے بل کھڑا ہے
اسے قدموں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ادب کے ہارے پی شور وفو غامجی ہوتا رہتا ہے کہ گزشتہ ۵۸ بری پی اس تو م کوتعلیم کا تخذیقہ دیا گئی تربیت وہ ملکہ ہے جو آدی تو ایک طرف حیوان کو بھی ہاشعور بنا دیا میں لیکن تربیت کی طرف حیوان کو بھی ہاشعور بنا دیتا ہے۔ مغرب اور مشرق کی بھی کے دو پاٹوں میں پسنے والے موام کی کی تقصیر جب اتالیق خود برتر بی کی راہ پر چلتے رہے ہیں۔ جناب قاضی جو بیر صاحب نے راقم کے مضمون مغربی تہذیب کے فکر انگیز تجزیہ کے حوالے سے ٹھیک ای کھا کہ ہم سب مشرق میں بیدا ہو سے لیکن مغرب پرست کہاائے میں فخر محدی کر تے ہیں مغرب کے جو سائنسی احسانات انسانی برادری پر ہیں ان سے کس کا فر کو الکار ہوسکتا ہو سکتا ہو کے سائل کے ایس کے حوالے کے جو سائنسی احسانات انسانی برادری پر ہیں ان سے کس کا فر کو الکار ہوسکتا

#### يروفيسر متحكور حسين بإدرالا بهور

تازہ شارہ الاقربائیریل ۔ جون ۲۰۰۱ء ملا اور حسب سربی ای آن بان اور شمات باث ہے ملا۔ یوں توسیعی مف میں نظم و نئر اعلیٰ در ہے کے جیل کیل جہال حضور آرام فرما بیل اور نمی اسرائیل اور ملا۔ یوں توسیعی مف بین نظم و نئر اعلیٰ در ہے کے جیل کیل جہال حضور آرام فرما بیل اور نمی اسرائیل اور میں ایک ریاست اسرائیل بردے معلومات افز اجیل ان معلومات سے آسمیس روشن ہوتی ہیں ۔ غزلول میں ایک

ے ایک غزل عمدہ کرامت بخاری جھوٹی بحریس بڑی باتیں کرنے گئے ہیں۔ اور اکی نقم میں بھی ایک انفرادیت ہے عبدالعزیز خالد نے معیب عالی پر کیا ہے ساختہ می تضمین کی ہے۔ اس طرح ہرغزل کوکوئی مذکوئی کمال دکھار ہاہے۔

اس دفید آن ادار سے چیئر چی ڈے لئے یا ڈائٹ ڈیٹ کے لئے بڑی وسعت رکھتا ہے لیکن و کیے سے ادر افغی ادب ادرافغی ادب کی تعریف و تعیین کرتا تو آسمان ہے آئیں کو گی گئیڈ لائن دینا آسمان نہیں اس میں ایک بات یا در کھنے کی ہے ہے کہ سچا ادب بمیشہ برطرح کی تو یوں سے مؤین بوتا ہے ادر سے ادب میں ایک کوئی شک نہیں۔ بقول عالب چیئر خوباں سے بطی جائے کے سوتے بھی بدئی ہیں ہوتے ۔ مراس میں بھی کوئی شک نہیں۔ بقول عالب چیئر خوباں سے بطی جائے اسد داخلی تھے جس کہ اسد داخلی تھے جس کہ تھے دہ لکھنے میں نظر آتے ہیں و یہ بی اسد داخلی تھی بھی بول یہ تو تع خلط ہے مثال کے طور پر احد قراز عمو آبرون ملک کے مشاعرول میں ایٹ علادہ دو در سے مول کا قرائی اڈ انٹا اپنی خوبی تھے ہیں یا منیر نیا ڈیٹ کی دوسر سے کو دو دونیا گناہ تھے تا ہیں۔ مراسلات میں ڈاکٹرا نہیں قد وائی کا میں ہے حد شکر گزار بول کہ موصوف نے جھے یا در کھا۔ نقد ونظر میں آئے تیم رے بھی خوب ہیں۔ افغار عارف اجھے شاعر ہیں ان کی شاعری کی میں نے بھیشد دا دو کی ہے میں آب کے تیم رے بھی خوب ہیں۔ افغار عارف اجھے شاعر ہیں ان کی شاعری کی میں نے بھیشد دا دو کی ہے میں ان سے سے وہ بھی بڑے سے دونا ڈور سے جن گر جھے بیشران کے سف ملانے میں تھن تی تظرائیں کے میں دونا کی میں ہے جمیش دا دولی کا میں سے دونا ڈور ایس ملفوف کر دیا ہوں۔

#### مصنطرا كبرآ بادى \_اسلام آباد

اپریل ۲۰۰۱ء کا ۱۰ الاقربائ ملاء شاء النه صوری و معنوی و و نول اعتبارے بہت قوب ہے۔

آپ نے اوار بیش جو نکتہ اٹھایا ہے۔ وہ فی الواقع لائن توجہ ہے۔ آج کے دور میں جمارا اوب انحصاط
کے جس مرحلہ ہے گزرر ہا ہے وہ کوئی ذھکی چھی بات نیس ۔ نثری اوب کا جو حال ہے وہ تو ہے ہی لیکن شعری اوب کی صورت حال بھی خاصی نثویشنا ک اور مایوس کن ہو اوراس کی نمایاں وجہ ہماری علمی وفئی کم انگی ہے۔ الفاظ کا سیح استعمال بہت حضرات کو آتا ہے ، قواعد ہے عدم واقعیت کا سلسلہ عام ہے۔ نذ کیرو تا نہیں کا معامد بھی وگر گوں ہے ، تا موزوں اوروز ن سبے گرے ہوئے اشعارا کھر رسائل واخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ اول تو رسائل واخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ اول تو رسائل و جرائد ہیں یہت کم ، در جو ہیں ان ہیں اجارہ واری کا سلسلہ قائم ہے کس

تحرير كوش أنح كرتے وفت معيار كي طرف توجيكم دي جاتى ہے شخصيت كا زياد و خيال ركھا جا تا ہے اور ہم ستى شیرت حاصل کرنے کے لئے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتا۔''نارائٹگی'' اور '' انگساری'' جیسے غلط لفظ استنع ل کرتے ہوئے عارفحسوں نہیں کرنے۔ ہما ہمی کو گھما تہمی ہے معنوں میں استعال کرتے ہیں جبکہ ہما ہمی کا لفظ انا نبیت کے معنی دیتا ہے۔مشد دحرف کو غیرمشد داورغیرمشد دکومشد د نظم کر دیتے ہیں۔ان تمام ہا تو ل کی طرف توجہ دینے کی اشد ضر درت ہے تکر کسی کو کیا پڑی ہے کہ بید درو سرى مول في المرتظر "الاقربا" مين "جهال حضور" آرام فرباين" مضمون ميه حد تحقيقي اورعلمي ہے۔ اس میں صاحب مضمون نے بعض ایسے کوشوں کی نقاب کشائی کی ہے جن کاعلم عام طور پر لوگوں کو حبیس مولا نا ظفر علی خان سے متعلق مضمون ،ن کی علمی مسیاسی ،صحافتی ، خصیبانه اور شاعر انه عظمتوں کا ترجمان والمئينه وارب - ان جيم بديه كوشاعر بهت كم موسئة بي راوليندى معمتعلق مضمون جهال معلومات میں اضافے کا سب ہے وہیں راولینڈی کی تاریخی حیثیت کوبھی اجا گر کرتا ہے۔"الاقربا" کے ادار ہے کے عنوان سے تحریر میں رسمائل و جرا کد کے جن ادار یول کے نمو سے پیش سکتے سکتے ہیں ان سے أيك جدمت اور شنط بإن كا احساس بهوتا بيد وبلي ميس بجور، والول كي سير بهت خوبصورت خاكه سيدجس ے دبل کی تبذیب ، معاشرت اورعوامی دلچپیوں کا انداز ہ ہوتا ہے بیہ خاکہ بیڑھ کر مجھے ایے شہر '' آگرہ'' کے میبے تھیلے ، پینگ ہازی کے مقاببے ۔ کبوتر دں کی قلقلیں شعبان کی پیندر ہویں شب کے آغاز سے طلوع فجر تک آتھ ازی کے سلیلے اور ہر قمری ماہ کی چود جویں شب کو تاج محل کی جار و بواری میں تماشًا تيول كي جيوم يا د آ محيّة \_اور بال ال دلعه "الرقربا" كاحمه غراليت خاصه جان دار ب\_الله كريه آئندهاس سے بھی بیز حکر شان دار ہو۔

### پروفیسر<sup>حسن عسک</sup>ری کاظمی - لا ہور

الا قربا کا تا زہ شارہ آپ کے قکر انگیز بلکہ در دانگیز ادار بے سے شروع ہوا۔ آپ کی تھیری سوچ میں نقابلی مطالعے اور اس کے متیج میں مختلف اضاف نظم ونٹر میں انحطاط کے واضح اشار بے موجود ہیں ہیہ درست ہے کہ ماضی میں فقد آور قلد کا روں کا قبیلہ سرگرم تخلیق رہااور ادب پر ہرطرف روشنی پھیلی ہو کی نظر آئی۔ اُس دور کے ادبی جرید ہے بھی سادہ کم قیت لیکن ادبی اور علمی اعتبار شے وقیع ہو لئے کے سبب ادب سے شغف رکھنے والوں میں مقبول دہے ، دوسرے ماضی کے دریان کرام انتہائی تخلص بختی اور خسارہ اٹھا کر خوش دہنے والے تھے ، عہد موجود میں گلیمر نے چکا چو تھ پیدا کر تھی ہے۔ سادگی کی جگہر تگلین اور درعنائی اور خود نمائی جگہ ہا جگی ہے ، فردا نگ روم میگڑین بالائی طبقے کی ضرورت بن چکے ہیں ، اسی طرح نام نہا د لم ہی جرید ہے معلومات ہم پہنچ کر ابنا حلقہ ارادت وسیج کر رہے ہیں ۔ اوب پر گفتگو کرنے کے لئے وسیج مطالعہ درکار ہے کلا سکی ادب ہے لیکر عمری ادب تک کتنے لوگول کی رس کی ہوگی بیتمام مسائل اپنی جگہ ایمیت رکھتے ہیں لیکن وقت کی نبون پر ہاتھ رکھنا اور مسائل کو زیر بحث لا ناضروری ہے ، آپ کی بید ہات ورست ہے کہ معاصر تخلیقات میں نہ فکری اعتدال و تو از ان ہے نہ محبت و رواداری کا وہ پیغام جس کے ذریعے ہمارے صوئی شعرانے معاشرہ کو اس وسلامتی کا گہوارہ و بنادیا تھا۔

آپ کی تحریر میں تنوطیت سے رجائیت کی طرف سفر بھلامعلوم ہوا کہ یہی اندازنظر شاعرمشرق کی مقصدی شاعری میں نظر آتا ہے، ادار بے کے آخری ہے میں ملک کے متاز دانشورادر بین الاقوا می مقد برصا جزادہ لیقوب خاں کا حوالہ معتبر تھرا کہ بید تھیے مختصر اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ اسپ اندر میں اسارات دمعاتی کا ایک جہان سموے ہوئے ہے۔ آپ کے بقول ادب میں عائمگیریت مشروط ہے مجد موجود میں ہم جس ابتلاء سے گزور ہے ہیں یقینا قوم کے دانشوروں کو اس کی قبر ہے لیکن اس ابتلاء میں اقوام عالم کے میں ابتلاء سے گزور ہے ہیں یقینا قوم کے دانشوروں کو اس کی قبر ہے لیکن اس ابتلاء میں اقوام عالم کے میں النقیدہ اور احترام آم دمیت کا حقیقی شعور دیکھیوا نے افراد کا فرض ہے کہ وہ کر وارش کی براور کی کے درمیان پر ابری اور انصاف کو مکن بلکہ بینی بنانے میں اپنا کر دار اداکریں ۔ اس طرح دنیا کی مختلف زبانوں کے ادبیوں ، دانشوروں ، شاعروں اور قلمکاروں کی سالانہ کونشن کا ابتمام کیا جائے جن میں حالمی شعیر کو بیدار اور مقلوم تو موں کے حقوق بینال کرنے کوئیتی بنایا جائے ، صاحبر اور اینقو ب خان کی اس بات سے انقاق نہ کرنا کم عقلی ہوگی کہ تینی ادب کی نبریا دبیش انسانی وحد سے پر قائم ہوتی ہے۔

فیروزالدین احمد فریدی کامضمون جہاں حضوراً رام فرما ہیں 'ندصرف معلومات افزاہ بلکہ ایمان کی تازی ہیں اضافے کا سبب بھی بناہم چھم تصورے دہ مرتبع دیکھنے کے قابل ہوئے کہ آنخضرت کے مختصری جگہ کی تعلیم کرتے ہوئے سب کے حقوق کو چیش نظر رکھا، ہوسکتا ہے کہ الاقربا کا کوئی قاری اختلاف نظر رکھتے ہوئے ان کی تحقیق کو حوالوں کی بنیاد پر پرکھ کرکوئی اورنقشہ سامنے لائے ریجی بچے ہے اختلاف نظر رکھتے ہوئے ان کی تحقیق کو حوالوں کی بنیاد پر پرکھ کرکوئی اورنقشہ سامنے لائے ریجی بچے ہے مناطق جم غلط جنی اورغلط بیانی کے درمیان خط اخیاز کھینچنے کے لائق ہوں۔ ڈاکٹر شاہدا قبال کا مران کامضمون

"الفوف اورا قبال" کے عوان سے شائل شاعت کیا گیا ہے و موضوع ہے جس براب تک بہت کھ لکھ جا چکا ہے جا چکا ہے تصوف میں بے ثباتی حیات کے تصور کو جنی تدرومنز لت عاصل ہے وہی ہمارے زوال کا سبب بی مطاعد اقبال واضح نقط تنظر رکھتے ہیں وہ انچی طرح جانتے ہیں بی فلسفہ بظ ہر بہت دل آویز ہے لیکن انسردگی اور اضمحلال بیدا کرنے والا ہے شرقی او سب میں اس فلسفے کو تبوں عام حاصل رہا۔ اثبات حیات کا نظر ہے رد شرقی ت ہی ہے کہ 'اول وا خرفنا ظاہر و باطن فنا'' ماحب مضمون نے جننے فظر ہے رد گا ہو یا طن فنا'' ماحب مضمون نے جننے حوالے اور کہ بیات کی فہرست پیش کی وہ والائل مبارک و جیں ۔

افتخاراجمل بجوی لیے بنی اسرائیل ور ریاست اسرائیل کا تاریخی بس منظر نہایت محنت سے حضیت کی میزان میں رکھ کرنڈر قارئین کیا اور برھانیہ کی سفا کا ندعیاری کا پروہ چاک کیا ،الاقر ہو میں مندرجہ یالا جتنے مضامین شاگع ہوئے آئیں علم ووست حضرات یا تاریخ سے دلجی رکھنے والے بخور پر حصیل کے لیک نشاعروں ،ادیبول اور نقادول کو صرف اوراق النے کی جدی ہوگی البتہ ڈاکٹر انورسد یدکا مولا ناظفر علی خان پر مضمون اسپتے اندرایی دکشی رکھتا ہے جے عمی ادبی اور تنقیدی شغف رکھنے والے پر حمیس کے مولا ناظفر علی خان پر مضمون اسپتے اندرایی دکشی رکھتا ہے جے عمی ادبی اور تنقیدی شغف رکھنے والے پر حمیس کے مولا ناظفر علی خان پڑھیں خان بڑر صی نی ،سیاست دان اور بر سغیر پ ک و ہند میں آباد مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے ۔ ان کا پیشر صحافت رہا ، محافیت سے وابست افراد ہنگا می شاعری میں طاق ہوئے ہیں ۔ مولا ناظفر علی خان نی البدیہ شعر کہنے میں یہ طوئی رکھتے تھے ، ڈاکٹر انورسد ید نے ایجاز واختصار سے کام لیت ہوئے اینا نظفر علی خان نی البدیہ شعر کہنے میں یہ طوئی رکھتے تھے ، ڈاکٹر انورسد ید نے ایجاز واختصار سے کام لیتے ہوئے اینا نظمون کھل کیا ، و دامار بے شکر ہے کے مستق ہیں۔

ہ کاری میں قلم فرس کی ان کا مجبوب مشغلہ بنا ہوا ہے اور وہ ہاری قوی شیا خت ہے۔ ایسا عمد و مضمون سپر وقلم کیا گاری میں قلم فرس کی ان کا مجبوب مشغلہ بنا ہوا ہے اردو ہماری قوی شناخت ہے۔ ایسا عمد و مضمون سپر وقلم کیا کہ جسے پڑھتے ہوئے میں کہنا پڑے گاکہ یہی کی ہم بھی کہنا چانے ہیں مگر یہاں ہر پر سرافتہ ار حکومت انگریزی کو ور بعیہ بناتی ہوئی ہے۔ مولوی عبدائتی اور ڈاکٹر سیدعبداللہ جسے عشاق اردوا ہاں پیدا بھی انگریزی کو ور بعیہ بناتے ہوئی ہوئی ہے۔ مولوی عبدائتی اور ڈاکٹر سیدعبداللہ جسے عشاق اردوا ہاں پیدا ہیں۔ ہیں برادرم سید مشکور حسین یاد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جھے الد قربا کے قریب ترکر دیا ہے اور بال حصافظم میں آپ کا ووق انتخاب اور شعراء کی نگارش میں نے خرل اور فلم سے معروف شعراء کی ایک بیاں حصافظم میں آپ کا فروق انتخاب اور شعراء کی نگارش میں نے خرل اور فلم سے معروف شعراء کی ایک برکشاں سے ارتکی ہے ہے۔ ہم زیم وقوم ہیں۔ یا تبعد ہو ہوں۔ یا تبعد ہوتو میں۔

#### ڈ اکٹر غلام شبیررانا۔ جھنگ

سد ماہی الا قرب جون ۲۰۰۲ ء موصول ہوا شکر ہید معاصر اوب میں فکری و نظریاتی اعتدال کی ضرورت پر ادار ہیں ہہت اہمیت کا حاص ہے۔ قوی در دمندی اور بغیت سوج سے لریز پیخر پر فکر و نظر کوہ ہمیز کر رہتی ہے۔ مقالات مف میں الا قربا کا ہم حصہ ہیں اس شارے میں فیروز اللہ بین احمد فریدی ، افتخار اجہل ہجو یال ، ڈ اکٹر سدید ، جسل بوسف اور نوید ظفر کے وقیع مضاجین دور دس اثر ات کے حاص ہیں ۔ گوشہ اللقرباء میں سید منصور عاقل ، ڈاکٹر محمد اللہ بین صاحبز اور یعقوب خان ، محر مدسعید بیرا شد ، محمود اختر سعید ، الجم خلیق ، اور شریف فارو تی کی تحریبی اس رتبان ساز ادبی مجلے کو تینی شاظر میں سامنے الار بی معید ، الحم خلیق ، اور شریف فارو تی کی تحریبی اس رتبان ساز ادبی مجلے کو تینی شاظر میں سامنے الار بی معید ، الحم خلیق ، اور شریف فارو تی کی تحریبی اس رتبان ساز ادبی محلے کو تینی شاخر میں سامنے الار بی مسید خالد سجا دینے خاکر و لیک کا حق تھی کی اینی تا شیر کا او ہا متوا سید خالد سجا دینے خاکر و لیک کی تا شیر کا او ہا متوا سید خالد سجا دینے خاکر و لیک کا حق تی تا کی تا شیر کا او ہا متوا لیتی ہے ۔ "الا قربات کی خاکر و لیک کا حور اختر سعید کی تحریبی تیں گئی تا شیر کا او ہا متوا لیتی ہے تیں کا خاکر انسانہ ہے۔

حدونعت سلام ومنقبت میں اختر علی خال اختر چھتاروی عبدالعزیز خالہ کا جاہے علی شاعر عرش المجمود رجیم اور سید حبیب اللہ بخاری کا کلام پیند آپی نے الیات و حنک رنگ میں جاؤہ گر ہیں ،
سید رفیق عزیزی ، مصلح اکبر آبادی ، شارق بلیاوی ، مشکور حسین یاد ، مشاق شبنم ، حسن عسکری کاظمی ، خالد
ایوسف، عقبل دائش ، کرامت بخاری ارشد محمود ناشاد ، انور شعور ، عنارا جمیری ، نورالز مال ، صدیق شاہد ،
ایوسف، عقبل دائش ، کرامت بخاری ارشد محمود ناشاد ، انور شعور ، عنارا جمیری ، نورالز مال ، صدیق شاہد ،
ایوسف ، عقبل دائش ، کرامت بخاری ارشد محمود ناشاد ، انور شعور ، عنارا جمیری ، نورالز مال ، صدیق شاہد ،
ایوسف ، عقبل دائش ، کرامت بخاری ارشد محمود ناشاد ، انوار فیر دز ، اولیں جعفری اور ضیا ، الحن کا دکش کلام مجلد کا احمن کا دکش کلام مجلد کا حسن کلیار ہا ہے ۔ حسن عمری کافوری کے بیشعرول میں انز مجلے ۔

ہوا زمین سے مکن شاکسان ہے ہوا جو میجز مرے کردار کی زباں سے ہوا

الل قلم كو زر كا طلب كار د كيدكر بي بي مضحل بوت كا فقار و كيدكر

منظو مات میں عبدالعزیز خالد، ڈاکٹر آئند موہمن گلزار زئٹی دبلوی اور خالد بوسف کا موٹر کاہم اپنی مثال آپ ہے۔ قطعات ور باعیات ہیں جمایت علی شاعر ،حبدالعزیز خالد، کرامت بخاری ،مشاق شبتم اورسید آپ ہے۔ قطعات ور باعیات ہیں جمایت علی شاعر ،حبدالعزیز خالد، کرامت بخاری ،مشاق شبتم اورسید ، امتخاب علی کمال نے مجز و فن کوشلیم کرایا ہے۔ سید منصور عاقل اور محدود اختر سعید نے کہ ابول پر خوب شیمرے لکھے ہیں۔ انہوں نے قطرے میں دیلے کا منظر و کھا دیا ہے۔ مراسلات ہیں تصدید ملاقات ہو

عمیٰ خبر نامہ پڑھ کر لاقر ہا کی سرگرمیوں سے آگا ہی ہوئی۔اس مجلے کی اشاعت سے اردوادب کی ثروت میں اضافہ ہواہے ہو بیزنیر بکے قبول فر مائمیں۔

#### خالد بوسف آكسفورد (برطانيه)

الاقرب عاار بن جون کاشار انظرنواز ہوا۔ صوری اور معنوی حسن سے مرضع اور عمد ہ اور معیاری شعیاری شعیاری شعیاری شعری و نشری تخلیقات ہے مزین سے۔ آپ کا اداریہ معاصر ادب میں تکری اور نظریاتی اعتدال کی ضرورت حسب حال اور برکل مشور ہ ہے۔

فیروز الدین احد قریدی نے ابنی تحریر اجہاں حضور آرام فرمایں "میں برسے تعنیکی اور منفرو
انداز میں روضدہ رسول کی اندروئی ساخت پر روشی ڈائی ہے۔ ڈاکٹر شاجا قبال کامران کا موقر مقالد
"نقوف اورا قبال" بوسے واضح انداز میں فلند وضدے الوجود کے اسلام کی روح کے متافی ہونے کے
باعث سافظ شیرازی اورائن عربی اندلی کے افکار کی بخانفت کے اسباب اجا گرکرتا ہے۔ افتقارا جمل نے
ایپ مضمون "بنی اسرائیل اور ریاست اسرائیل "میں بوی خوش اسلوبی سے میہوئی ریاست کے تیام میل
مقربی طافتوں کے ظالمانداور مت فقائد کروار کا پردہ ویاک کیا ہے۔ ڈاکٹر انورسد یدکا مقالے فکر ونظر کی حربیت
مقربی طافتوں کے ظالمانداور مت فقائد کروار کا پردہ ویاک کیا ہے۔ ڈاکٹر انورسد یدکا مقالے فکر ونظر کی حربیت
کا پاسبان ، مولانا ظفر علی خان ، ملت اسلامیہ کے اس بطل جلسل کوشایان شان خراج عقیدت ہے۔
میرسے یار دیرینہ جسل بوسف کا مضمون "اردو بھاری تو می شاخت" اردو کے وفاع میں ایک معرکند الآرا
تحربر ہے۔ شفیح عارف وہلوی کا مضمون وہ بی میں بھول والوں کی سیر قدیم وفائی کی تاریخ کے شگفت درست پے
داکر دہا ہے میموداختر سعید کا افسانہ "اجرت" پُر طف بھی ہے ، ورمیش آ موز بھی جمایت علی شاعری فعت ،
شہر علم اور نظم کر بلاحمدہ ہیں۔ عبدالعزیر خالد کی فعم ،عفت موبائی رفت آئینز ہے۔ مشاق شبنم کی فعم میں کیے
شہر علم اور نظم کر بلاحمدہ ہیں۔ عبدالعزیر خالد کی فعم ،عفت موبائی رفت آئینز ہے۔ مشاق شبنم کی فعم میں کے
تصوی اور سیدائی ساکٹن ہیں۔
تصویصت سے لاکن ستاکش ہیں۔

اس عبد جریمی بیروصله بحی کم تونبین بی بنس ر با بون دل پایمال رکھتے ہوئے (مشاق شبنم)

قد موں پیمدومبر ہیں کیکن دانش انساں ہے ابھی خاک بسر سوچوتو (عقیل دانش) ک اس غزال چیتم نے وہ پیککش کہ ہم ۔ تو بہ کے باوجود اے ٹھکرانہیں سکے (الورشعور)

وفت كتنا بهى تلخ بوجائ كه محدهاوت زبان مين ركف

(سليم زايدصد لقي)

بس ایک جان ہی باتی تھی ہم نقیروں کی سودہ بھی ہم تیری بیگا تھی پدوارآئے (محمداویس جعفری)

كرامت بخارى بدلا جور

الاقرباء حسب روایت ، حسب سابق انتهائی خوبصورت و قبع جامع اور موثر ، جریده اوب نظر
آیا، یه آپ کی محنت اورار دوادب سے محبت کا متجہ ہے ، جناب جمایت علی شاعر ، محمودرجیم ، سید صیب الله
بخاری ، محتر م محکوریا د ، حسن عسری کاظمی اور براورم اتوار فیروز کی تخلیقات بہت پہند آئیں ۔ قطعات ،
رباعیات ، مقالات ، هراسلات و دیگر منظو بات ، شعریات ، غزاییت ، اور مخلف شخصیات کے گوش جات
سمی کی قطرا تکیز عمره ، معلومات اقزا اور خیال افروز جیں ، اتناعم دوپر چرنکالنے پرآپ مبارک بادے ستخق
بیں ۔ براورم محمود رجیم کی صحت کے ہ ر ے بی قکر مند ہوں اللہ انہیں زندگی اور صحت سے در کھے ۔ ڈاکٹر
معزالدین صاحب ، ڈاکٹر تو صیف تب مصاحب اور محمود اختر سعید صاحب کو سلام عرض بیجئے گا ، اسلام آباد
کی تحفیس اور دوست بہت یا دائے جیں ۔
کی تحفیس اور دوست بہت یا دائے جیں ۔

محترم جمیل پوسف صاحب کی تحریر بہت عمرہ ہے اردو ہماری جان ، پیچان ، ایمان ، ایتان ، آن

ہان شان اور ذبان ہے اس کی خدمت ، ارتقاء ، ترتی ، تروی ، اشاعت اور ترسیل ہمارا قو می فریف ہے ، ہے

ہمار ہے برزرگوں ، پر کھول اور آبا دَا جداد کی ذبان ہے ۔ اس کے بغیرہ ہم گو نظے ہیں ۔ آپ کا الاقربا ، انتہا کی

ہاوقار جریدہ اوب ہے خدا کرے یہ چراغ یونمی روشن ویتا رہے ، ایک تحریک ہے اور اوبی ونیا کو سے

مشاہ ہے ، بی گلر اور نی سون ہے منور کرے ۔ محترم مظاور یاد صاحب کی غزیبات ان کی لسائیات ، بی

تراکیب اور نیا اعداز بہت ہی اچھالگا۔ ہرئی چیز کی تخالف ہوتی ہے گر جب وہ آب تہ آب ستہ ہما تا ناشرو م

ہوتی ہے تو مانوس ہو جاتی ہے ، مشکور صاحب کا تجربہ ، مطالعہ ، انگر اور ابلاغ نصف صدی ہے تیادہ پر محیط

ہوتی ہے تو مانوس ہو جاتی ہے ، مشکور صاحب کا تجربہ ، مطالعہ ، انگر اور ابلاغ نصف صدی ہے تیادہ پر محیط

ہوتی ہے تو مانوس ہو جاتی ہے ، مشکور صاحب کا تجربہ ، مطالعہ ، انگر اور ابلاغ نصف صدی ہے تیادہ پر محیط

ہوتی ہے تو مانوس ہو جاتی ہے ، مشکور صاحب کا تجربہ ، مطالعہ ، انگر اور ابلاغ نصف صدی ہے تیادہ پر محیط

توازیے رہیں۔ ڈھیروں دعا کیں بہل منتنع اور چیوٹی بحرمیں دوغزلیں عاضر ہیں۔ عرش ہاشمی۔اسملام آیا د

"الاقرباء" كاشارہ الربل - جون موسول ہوا۔ تمام ترمصرہ فیات كے ساتھ ساتھ تمام نگارشات
كامطالعہ بھی جاری رہا۔ اس مرتبہ افسانے كا حصہ كمزور معوم ہوا۔ نبتا حصہ لظم بحر پوررہا۔ الاقرباء" كامطالعہ بھی جاری رہا۔ اس مرتبہ افسانے كا حصہ كنزور معوم ہوا۔ نبتا حصہ لظم بحر پوررہا۔ الاقرباء" كانا ہ شارے كا انتظار رہنے لگا ہے۔ اور بیسب آپ كی رہا صنتوں اور عرق ریز یوں كی وجہ ہے ہے۔ آپ كے تربیہ عاص اقدہ كی ضرورت ہے۔ آپ كے تربیہ ہے ماص اقدہ كی ضرورت ہے۔ آپ كے تربیہ عاص اقدہ كی ضرورت ہے۔ گا كمڑ آئند موجن گلزار و تشنی وہلوى (جمارت)

حضرت فدا گاؤٹھوی شاگرہ و تورتن نواب مرزا داخ والوی سرلک پاکباز مولانا پنڈ ت
امرنا تھ ساحر دالوی کی برم بخن میں تشریف لائے ہے ہیں نے ۱۹۳۳ء ہے۔ ۱۹۳۳ء کے درمیان ان کی
نیارت کی ہے۔ جناب قابل گلاؤٹھوی میرے کرمفر ما ہے اور جمارے گھر بھی آیا کرتے ہے۔ ان
حضرات کے تعلقات بیخو دصاحب سائل صاحب آیا شاعرصاحب زارصاحب کیفی صاحب برج
سشورزشی شور تورت ناروی سیماب آکبرآیادی جوش ملیانی احسن مار بروی ہوئے سنبھی ان سب اساتذہ
سے شے جودتی ہیں برزم بخن میں (میرے بزرگوں کی انجمن) تشریف لائے ہے۔ حضرت فدا گلاؤٹھوی
ایک مشتدانل زبان فضیح العصراستا وادب داغ اوردتی سکول کے کلاسکی غزل کے معتبر اور برگزید ووم تاز
ایک مشتدانل زبان فضیح العصراستا وادب داغ اوردتی سکول کے کلاسکی غزل کے معتبر اور برگزید ووم تاز

رسام 'شاع' سیماب صاحب کے پوتے اعجاز صدیقی کے بیٹے امام اب مبئی ہے نکالے جیسے اس اب مبئی ہے نکالے جیسے اس اس مبئی ہے۔ جولائی میں مبئی جاؤں گاتو معلوم کرلوں گا۔ وہی ۱۹۳۷ء کا شاعر اور احسن صاحب کا مضمون فراہم کر سکتے ہیں۔ دتی کی ایئر ریاں ۱۹۴۷ء ہے ہریا دیو کی اور اسانی ' ملکی فریت اور فرقہ ہے ہم اور اردو دالوں کی عدم توجہ ہے ہریا دیوتی جلی گئیں۔ فرقہ ہے اس فرقہ ہے ہم یا دیوتی جلی گئیں۔ فرقہ ہے کہ ان اور اردو دالوں کی عدم توجہ ہے ہریا دیوتی جلی گئیں۔ فرقہ ہے کہ ان اور اردو دالوں کی عدم توجہ ہے ہریا دیوتی جلی گئیں۔ فرقہ ہے کہ ان اور اردو دالوں کی عدم توجہ ہے ہریا دیوتی جلی گئیں۔ فرقہ ہے کہ ان اور اردو دالوں کی عدم توجہ ہے ہریا دیوتی جلی گئیں۔ فرقہ ہے کہ ان اور اور دو دالوں کی عدم توجہ ہے ہم یا دیوتی جلی گئیں۔ فرقہ ہے کہ ان اور اور دو دالوں کی عدم توجہ ہے کہ بیاد ہوتی ہی گئیں۔ فرقہ ہے کہ دولوں کی عدم توجہ ہے کہ بیاد ہوتی ہی کہ بی نہ جھوڑا۔

آپ کی تالیف (برگ سبز) سعدی کے مشہور عالم شعر کے اعتبار سے سیح ہے۔ آپ نے نہایت تاریخی خدمت انجام دے کرایک ادبی دستاویز پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اس سعادت مندی کی آپ کو

جزائے خیر عطا کرے اور سرخرو و کامیاب دممتاز قر ، ئے۔ آپ کوداغ سکول کے علاوہ بھی حسرت اصغر مجراور قراق کی ارواح بھی حسرت اصغر مجراور قراق کی ارواح بھی دعا وے دہی ہوگئی۔ قداصاحب کاحسن کلام اچھوتا انداز بیان اور تغزل کی وارقی ان کومعاصرین میں بھی منفر دبناتی ہے۔ غز ل قو ہمارے اردوا دب کے اٹا شکی آ ہرو ہے جس کے فداصاحب ایشن ہیں و وادگ ہماری تہذیب کی علامت تھے۔

#### سيد حبيب الثد بخاري - بهاوليور

"الاقرباء "كاربريل تا جون ٢٠٠١ وكا شاره موصول بوا توجداور كرمفر ما فى كاشكريه"معاصرادب مي فكرى اور نظرياتى اعتدال كى ضرورت "كعنوان سے آپ كا دار به بركل
اورصاحبان علم ووائش كے احساسات كا ترجمان ہے بلاشباس دور ميں جرشخص حصارة است ميں محصور نظر
آ تا ہے ۔ ماد ہ پرتی نے ہمارے اذبان سے علمی نقصان کے احساس کومٹا دیا ہے۔ ہماراخیال ہے كه ذر ہی
قاضى الحاجات ہے ہم اس حقیقت کوفراموش کر بچے ہیں كہ ہمارى تبی وامنی ہمیں قربی اور تو می اعتبار سے جراکت وحیت ایسے جواہر سے محروم كرد ہے گی۔

عالماند حقائق واضح کے بیں جوان کے میق مطالعداور وشعب گذر کونمایاں کرتے ہیں۔

افتخار اجمل صاحب کامضموت'' بنی اسرائیل اور ریاست اسرائیل'' اس قدر جامع' مالل اور مہل نگاری کامر تع ہے کہ تاریخی حقائق کے ذہن نشین ہوئے میں کوئی دفت پیش نہیں ہ تی ۔

'' دینلی بیس پھول والوں کی سیر'' ( خا کہ ) جن بشفیج عارف دہلوی کی دمیرندیا دوں کی شمعیل روشن کرتا ہے پیکہا کر بول کہا جائے کہ صاحب مضمول نے اپنی یا دوں کے پھول نذیر قارئین کئے ہیں تو بے جاند ہوگا۔ا قبالؒ کوسوا دِرومتدا کمری میں دلی دآئی اور ایکارا مٹھے

۔ سوادِرومتدا بکر کی میں دلی ہارآتی ہے ۔ وہی عبرت وہی عظمت کوہی شانِ و الآدیزی شفیع عارف صاحب کود بی کیول ہادندآئے۔ بہر صال ہم خوش بخت ہیں کہ انہوں لے دلی کی دلآدیز زبان میں اپنی یادول کے گفھائے شکفتہ ہے ہماری روحانی مسرت کا بتدو بست کیا۔خدا انہیں تا در ملامت رکھے۔ امین

ڈاکٹر الورسد بدصاحب نے برصغیری بے باک ادر نا بغد ، روز گارشخصیت سے نسلی نوکومتھارف کرایا ساسپتے مشاہر کو یا در کھنا اور ان کی علمی ، او نی کاوشوں اور اس دشت پر خار میں ن کے کار ہائے تمایاں سے نسل تو کوآگاہ کرنا ایک بہت بڑی خدمت اور ضرورت ہے بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے دور استبداد میں جمائت وعز میت کی شمعیں روشن کیس اور استعماری تو توں کورز وہراندام رکھا اور آج ہم اپنی کم ہمتی کی وجہ سنے خوفز دو جاں۔

"اردو ہماری قوی شاخت ہے "اس موضوع پرجیل یوسف کا مقالہ وقت کی ضرورت ہے کسی اجنی زبان سے روگر دائی قوی ہے حسی اور اجنی زبان سے روگر دائی قوی ہے حسی اور اپنی زبان سے آشا ہونا علمی اضافہ کے لئے ضروری ہے لیکن اچی زبان سے آشا ہیں اور ندائگریزی ایپ اور ندائگریزی ایپ اور ندائگریزی نبان سے کما حقدہ واقف ہیں نظریہ یا کستان میں زبان اردو کو بھی اہمیت حاصل تھی۔ قائد اعظم اور مماری تنظم میں ایمیت وافا دیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھار گریہ ہمارے میں ایمیت وافا دیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھار گریہ سب کھی تصدی یار بینہ ہوکر روگیا ہے۔ احساس زبال کی اس کی نے ہمارا توی وقار مجروح کیا ہے۔ اردو سب کھی تصدی یار بینہ ہوکر روگیا ہے۔ احساس زبال کی اس کی نے ہمارا توی وقار مجروح کیا ہے۔ اردو سب کھی تصدی یار بینہ ہوکر روگیا ہے۔ احساس زبال کی اس کی نے ہمارا توی وقار مجروح کیا ہے۔ اردو سب کے دفت ہوگی کو تصاب سے بیر دفتی کو مجتبی واری کی دفت ہوگی کو تصاب سے بیر دفتی کو مجتبی واری ہوگی کو تصاب سے بیر دفتی کرنے کی جبتی واری ہوگی کو تصاب سے بیر دفتی کرنے کی جبتی واری ہوگی کو تصاب سے بیر دفتی کو تعلی کے دفتی ہوگی کو تعلی ہوگی کے دفتی ہوگی کو تعلیل کی سند کی کھی کاری کی دفتی کی کھی کے دور کی کو تصاب سے بیر دفتی کو تو کی کو تعلیل کی سند کی کی کو تعلی کو کو کاری کی کو تعلی کاری کی کے دور کی کو تعلی کے دور کی کو تعلی کی کو تعلی کی کے دور کی کرنے کی کو کی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کی کھی کو کو کی کھی کی کو تعلی کی کو کیا کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کی کو کھی کی کو کی کو کی کو کھی کے دور کی کو کھی کی کو کھی کے کھی کرنے کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کرنے کی کو کھی کے کو کھی کو کرنے کی کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی

وائے تاکای متاع کاروال جاتار ہا کارواں کےون سے احساس زیاں جاتار ہا جناب حمایت علی شاعرا ہے مرسلہ میں رقمطراز ہیں کہ آج مغرب تمام علوم کا گہوارہ ہے،ور جمارا المیہ بیہ ہے کہ ہمارے مدارس میں ہے اور ندم جد میں ہم یا کتانی مسلمان اپنی مقدس کتاب کی صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی ہے جمیں کوئی غرض نہیں را تمیس انہوں نے علماء کو ذمہ دار قر ار دیا ہے۔ بلاشبہ علمائے کرام کی کوتا ہی ہے لیکن خورطلب ہات ہے کہ اس میں ہماری اپنی کوتا ہی کوکٹنا دخل ہے۔ہم بحثیبت والد بحثیت استاد اور معاشرے کے ایک حساس اور 'عالم و قاضل 'فروی حیثیت ہے کس قدراس کی کو یورا کرنے کی جبتو کررہے ہیں ہارے علماء کی اکثریت اب درسگا ہوں کی بجائے سیاست کی تجربہ گاہوں میں مصروف عمل ہے۔اس نے علمی تفتی کو بورا کرنے کی بوری کوشش کی ہے اور ند ذہبی و تبذیبی ہے راہ ردی کورو کنے کا کوئی عملی جبوت دیا ہے۔فرقہ واریت ادر فروی اختلا فات کے صنورے ابھی تک شکلنے کی کوئی بجیدہ تدبیر نہیں کی۔ اصلاح احوال کی اس سے کیا توقع کی جائے ۔مولانا ابوالکلام آزاد نے ١٩٣٣ء بين شائع ہونے والے اپنے رسالے ترجمان القرآن ميں اظہار فرمایا تھا كەملك ميں آج دوگروہ موجود ہیں علمااور جدید تعلیم بافتہ پہلاگروہ قدیم راہوں سے آشنا ہے کیکن نظرو تذہر کے نئے نقاضوں سے آشنانہیں۔دوسراعروہ نے تقاضوں کی تفتی رکھتا ہے لیکن قدیم راہوں سے آشنانہیں اور ندراہ کی مشکلات کی اے خبر ہے۔الیں حالت میں ظاہر ہے کہ معامد بھی کی علمی توعیت کا ندتو پیہلا گروہ انداز شتاس موسكتا يب نه دوسرااور بدسمتی سے تيسرا گرو ومفقو دے اور آخر ميں لکھا ہے۔

یارب کواست بحرم رازے کہ بیک زبال دل شرح آن دہد کہ چہد دیدو چہا شنید حقیقت ہے کہ آج کوئی گروہ بھی موجو ڈبیس ہذا جناب ہمایت می شاعر کوکوئی ایک ایسا گروہ الاش کرنا ہو گا جو صالات کا اندازہ وگا تے ہوئے عقل دشعور ہے اس کی کو پورا کرے موجود دور بیس کسی کومور دالزام کھی ہو الات کا اندازہ وگا تے ہوئے عقل دشعور ہے اس کمی کو پورا کرے موجود دور بیس کسی کومور دالزام کھی ہوانے کی بچا نے ڈیسہ دارانہ تیا دہ تا کملی شورت دنیا ہوگا اور نہ پھر ہرایک یہی کہنارے گا۔

جلوتيان مرسه كورنگادمر ده ذوق خلوتيان ميكده كم طلب وتهي كدو

جناب اختر على صاحب اختر چهتاروى كى نعت بربان فارى اور جناب عبدالعزيز خالد كى تعمين

اشعار نعت حالى شامكار جي خدا أنبيس علم وحكمت كامزيدعرفان عطاكر ....

مشكور حسين يا دى غزليس شاعرى كى جديد را ہون كوا جا گر كرر ہى ہيں ۔سيدا بتخاب على كمال كى تقم

''بینی'' خوب ہے نظم مرضع اور معنویت کے اعتبار ہے اعلیٰ مقام کی حامل ہے۔''الاقرباء'' کاعلمی واو فی وقاراور کھھارمبارک ہو۔اللہ آپ کوء فیت کے ساتھ ذیرہ وسلامت رکھے۔ آبین ڈ اکٹر جمیل جالبی ۔کراجی

کرائی نامہ ملاجس کے لیے شکر گزار ہوں۔الاقرباء جھے پابٹدی سے ل رہا جس کے لیے مزید شکر گزار ہوں۔الاقرباء جھے پابٹدی سے ل رہائی خرمت ہے۔الاقرباء اروو مزید شکر گزار ہوں۔اپٹی زبر طبع کماب کا ایک مضمون ارقرباء کے سے ارسائی خدمت ہے۔الاقرباء اروو زبان واوب کا ایک معیاری سرماہی ہے جس کا معیارا دب یقینا قابل شخسین ہے۔ آپ پابٹدی ومحنت سے اسے شرکت کے۔
اسے شرکت کررہ ہے جیں اور بڑی اس کی روز افزوں ترقی کا سبب ہے۔خدا آپ کو صحت مندوسلامت رکھے۔
بیشیر حسین ناظم ۔اسلام آباد

اس دفت الاقرباء مدمای (اپریل بیون) راحت نظر دزینت از مل بے جب سے اس علی و ادبی و ثقائتی جربید و مفیده کا جرا ہوا ہے۔ اس و جابیت کی اندرون ، بیرون ملک دھویں مجی ہو کی اور اس کے محقوبات و مافیجات سے عدف و عدمی مستفید ہور ہے جیں۔ بیسب آپی ذاتی دلچیس کا حرشمہ ہے۔ اللہ تعالی الاقرباء کی مقبولیت میں اضافہ برا قاد وقر مائے۔

فقیر ہرشارے کو ہامعانِ نظر پڑھ کر لطف اٹھ تا ہے اور کرب میں اس وفت میتلا ہوتا ہے جب نظر سے عربی وفاری دان حضرات کے تسامحات گزرتے ہیں جودرج ذیل ہیں۔

فیروز الدین احد فریدی کے مضمون میں حضون آفیائی کے از دائ مطبرات کے جرات کو جرجگہ جمونیزی کھونیزی کھوا گیا ہے۔ شید معاصب مضمون نے قرآن کریم کی سورہ مجرات کا مطالعہ قبیں کیا مجمونیزی جمونیزی کا بے ادبی کی حد تک اعادہ کیا ہے قرآن کریم نے از دائے مطبرات کے مساکن کو جرات کا نام دیا ہے۔ جن کا آثاریزی میں ترجمہ private apartments ہے۔ ان حضرات کا نام دیا ہے۔ جن کا آثاریزی میں ترجمہ عمرات کا خرجی نے ہوئی نے بچ حضرات کا ذکر جیل کرتے واقت کلک وقلم کے رہوا رکو بے زیام جیس ہونا جا ہے ۔ روی نے بچ کہا ہے : بے ادب محروم گشت از فضل دب۔

۲۔ مصنف مضمون نے صنورا کرم اللہ کے مرتد منور فرت کے میارک کو قبر قبر قبر لکھا ہے عزب بغاری نے ہم اوگوں کو سمجھانے کے سائے اس شعریس دکش تلقین کی ہے

اوب گاهیت زیر آسال از عرش ناذک تر نفس مم کر دو می آید جنید و بایزید انتخا نقتے میں جی جونیر دیوں کا ذکر ہے۔اللہ تو نیق اوب دے۔

ڈاکٹرشاہدا قبال کامران کے مقالہ (تصوف اوراقبال) میں مندرجہ ذیل نکات توجہ طلب ہیں .

۔ صرف شیخ شہاب الدین سمرور دی مکھنے سے ابہام بیدا ہوتا ہے۔ ایک شیخ شہاب الدین سمرور دی صاحب الدین سمرور دی صاحب سلسلہ بزرگ جیں اور صاحب حکمت الاشراق شیخ شہاب الدین سمرور دی مقتول جی جنویں سلسلہ بزرگ جین اور صاحب حکمت الاشراق شیخ شہاب الدین سمرور دی مقتول جی جنویں سلطان صلاح الدین ابو بی نے ایسے ہتھوں سے آل کیا تھا۔

narcot cے مالت سکر ہے narcot مرادیس اس کا سے ترجمہstate of intoxication ہے منی اس

س۔ فقح الغیب میں کسی ستم ظریف نے تح یف کر دی ہے در ند معنزت جنید بغدادی کے قول کے مطابق رضائے اسحاق نہیں رضائے اساعیل ہے۔

حصد نظم كے سلسلہ مين وفن ہے كد:

ا۔ اختر علی خان چھتا روی صاحب نے اپنی فاری نعت بیس براق کوئز اق یا ندھا ہے جو ناظ ہے۔ علوشانت کوعلو کے شانت یا عرصا ہے۔

اس منتم کے اشعار کوالیٹ کر دینا جائے ''وہاں تو وجد میں ہیں نغمائے لا ہوتی ۔۔۔ جہاں بہ پیش خداشعر پڑھ رہا ہوں میں۔''

لظم بعنوان " عفت موباني"

بھے افسوں اور کرینا کے جرت اس وقت ہوئی جب ایک معرے میں بالمشافیہ کو بالثافہ ہا تدھا
ہوا پایا۔ مشافیہ باب مفاعلہ ہے ہای ہے مواتحہ کے جے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اکثر
مولید یا ندیجے ہیں۔ حضرت مجدالعزیز خالد صاحب کو میں عربی زبان میں تمہر و تجر کا حال
سمجھتا ہوں لیکن مشافیہ اور کبریا کو غلط استعال کررہے ہیں۔ گزشتہ شاروں میں انہوں نے کبریا
کا حبیب ہا ندھا ہے شاید وہ کبریا کو فداو تدوی کا نام سمجھتے ہیں ایسانہیں کبریا صفت ہے۔
جسے حلول صفت ہے اور ذوالحل ل صفائی تام ہے والے بی الکبری وصفت ہے اور ذوالکبریا ایم
صفائی ہے تر آن کریم میں لفظ الکبریا دویار وار وہوا ہے۔ ایک جگہ سورة یونس میں اور دومری جگہ م

سورة الني ثيرة قد الكيمرية منى المنظوت والارض و مين اوراك تول هل اى كروائى به وقو چمر الله على المنظوت والارض و مين اوراك الله على المنظوت المنظوت المنظول ال

#### پروفیسرشریف تجابی اسلام آباد

بحوپال صاحب کامضمون امرائیل اور ریاست امرائیل پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں میں اس بات سے اتفاق بین کر سکا کہ امرائیل سے قدا کا بتد ہمراد ہے بیٹلیم کرتے ہوئے بھی کہ پرویزی لخا القرآن میں بہی مفہوم دیا گیا ہے کیوں کے مون نا مودودی نے اس سلسلہ میں بوں اظہار خیال کیا ہے (بحوالد القرآن جلد اور) "امرائیل" ہے مراداگر بتی امرائیل لئے جائیں تو مطلب بیہوگا کہ نزول توراۃ سے قبل بحض چزیں بنی امرائیل نے جمش رسما حرام قرادو ہے لی تعین ۔ اوراگر اس سے مراد حضرت یعقوب لئے جائیں توان کی مطلب بیہوگا کہ خضرت یعقوب لئے جائیں توان کا مطلب بیہوگا کہ آنجناب نے بعض چزوں سے طبق کراہت کی بنا پر مضرت یعقوب لئے جائیں توان کا مطلب بیہوگا کہ آنجناب نے بعض چزوں سے طبق کراہت کی بنا پر ایکسی مرض کی بنا پر احتراز قربایا تھا۔ " بیتی امرائیل سے بنی امرائیل ہی مرادلیا جاسکی ہا ورحضرت یعقوب ادر بنی مراد گیا ہو ایکن سے مزود کی بنا پر انہل مردا گیا ہے اور حضرت

میرے گاؤں کے قریب ایک گری کا نام "امرا" ہے اور وہ پانی کے قریب ہے ای طرح الله بور میں ایک معروف جگرا تھراہے جے میں داوی کی قدیم شن خیال کرتا ہوں۔ تیا س جھے اس طرف لے جاتا ہے کہ کسی دفت امرا اور اچھرا میں آبی حوالہ بایا جاتا تھا کہ کس چھا کی دوسرے ہول جانے والی آوازیں ہیں اور جے ہم امرا کہتے ہیں وہ کسی دفت" اشرا" ہوگا یا" اچھرا" ہوگا کی جب ضدا جائے والی آوازیں ہیں اور جے ہم امرا کہتے ہیں وہ کسی دفت "اشرا" ہوگا یا" اچھرا" ہوگا کی جب ضدا ایست میرودی این وطن سے بھا گ کر ادھر آئے تو اپنے عقیدہ کے مطابق انہوں نے اسے اشرائیل موجی ہے اور عام ذکر اوجر انہوں کے مطابق انہوں کے اس انہوں کے اس موجی کی تجد یو کرتے ہوئے کہا تھا۔ "پال ہے جی کوئی کی تار کی میں کون" یہ میری سوج ہے اور عام ذکر سوجی کی تو یو کی ہونے کے باوجو د تو د تو تو تو برطلب ہے۔ جھے امید ہے کہ چو جیال صاحب ایک عالمانہ غیر ج نب

داری سے ساتھ بات کی وضاحت کریں گے۔ حسن ہرنی ۔ بلندشہر( بھارت)

یں آپکا از صدممنون ہوں کہ آپ نے اپنے موقر جریدہ ۔ الاقرباء کے بچھلے کئی شارے مجھے ہے۔ الاقرباء کے بچھلے کئی شارے مجھے ہیں فر رابھی تا النہیں کہ الاقرباء نے نسبتاً کم عرصہ میں ہیں ہندوستان و پاکستان سے جاری ہونے والے جرائد میں ایک منفر دمقام حاصل کرلیا ہے۔ الاقرباء گوتال گول ظاہری اور معتوی تھاس سے مزین ہے۔ اس میں شائع ہونے والے متنوع موضوعات پر مقالات ومضائی اور منظو مات تحقیق ثقافی اوراد لی معیار کے لحاظ سے نہایت جاذب توجہ ہوتے ہیں اور جونکہ میار ہوئے ہیں اور جونکہ ہوتے ہیں اور جونکہ معیار پرخصوصی توجہ ہوتی ہے۔ اس میں قابل مطابعہ مواد بہت ہوتا ہے۔

محتر مدرابعدلطیف برنی صاحبه اوراویس جعفری صاحب جیسی متناز دمعتبر اور فاصل شخصیتوں کی 'الاقر ہاء' سے دابستگی بذات خودا کیک ٹیک شکون ہے ادراس کے بلند معیاری کی ضامن بھی ۔ میری دنی تمنا اور دع ہے کہ الاقر ہاء' کامستفتل تا نباک ہواوراسکی مقبولیت روز افز دن۔

محتر ه سعد بدراشد \_ کراچی

سہ ماہی الاقرباء شارہ ایریل ۔ چون ۲۰۰۱ء موصول ہوا۔ اس علمی تخفے کے لئے میں تہددل سے آپ کی شکر گزار ہول۔ الاقرباء کا ہر شارہ قار کین کی تھی اوراد بی قشکی کی سکیس کا باعث ہوتا ہے لیکن میں شارہ اس کھا ظرے منظر دہے کہ اس میں جریدے کے پارٹج سال کھمل ہونے پر منعقد ہوئے والی تقریب شارہ اس کھا ظرے منظر دہے کہ اس میں جریدے کے پارٹج سال کھمل ہونے پر منعقد ہوئے والی تقریب اور تنظیم اعز ازات کا پورا احوال بھی ہے۔ میں بھی اس تقریب میں شریک تھی اوراس موقع پر میں نے جو باتیں کی تقییں ، وہ بھی اس شارے میں شائع ہوئی ہیں۔ تقریب میں آپ نے از راہ کرم 'الاقرباء' کے گزشتہ پانٹج سرال کے شارول پر مشمل پانٹج جلدیں بھی عنایہ کیس جن کا شکر ہے اوا کرنا جھی پر واجب کے سے۔ اللہ تعالی جریدے کی پذیرائی میں روز بروز اضافہ فرہ کیں اور اس کے ذریعے سے علم وادب کی خدمت ہوئی دے۔ آمین

ا كبرحيدرآبادي \_ (آكسفورد \_ برطانيه)

الاقرياء كاابريل تاجون كاشاره موصول جوامنون جون تشكرك ساته ساته معذرت كا

طالب ہوں کہ تھے ہیں تا نیر ہوگئ جس کا سبب کی خرابی صحت اور کھی غیر متوقع معروفیات تھیں۔ تاہم میں اپنے کرم فرما ہیر سلیم قریش کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یاد دہنی فرمائی ۔ سب سے پہلے الاقرباء کی بانچو ہیں سالگرہ پر میری دلی مبار کیاد تبول کیجئے۔ اس میں کیا شک کہ الاقرباء ایک موقر معیاری جزیدہ ہے جوشعردادب کی اعلیٰ قد ارکا نتیب ہے۔ زیر نظر شارے میں تمام متی نے اور مضامین عالمان اور معلوماتی نوعیت کے ہیں۔ فیروز الدین احمد فریدی صاحب نے نبی کریم کی آرام گاہ کی تسبت سے معلوماتی نوعیت کے ہیں۔ فیروز الدین احمد فریدی صاحب نے نبی کریم کی آرام گاہ کی تسبت سے امہان اور مصاف ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر شاہدا قبال کا مران نے اپنے متی نے میں تصوف کے خمن میں اقبال ور دوسرے مشکرین کی آراء پر سیر حاصل روشنی ڈائی ہے۔ موال تا ظفر علی خال پر ڈاکٹر انور سدید کا مضمون بھی مطاب نواز ہے۔ گوشہ اللقرباء میں معروف ائل ہے۔ موال تا ظفر علی خال پر ڈاکٹر انور سدید کا مضمون بھی مطاب نواز ہے۔ گوشہ اللقرباء میں معروف ائل تا میں کو انقب سے آگی عاصل کر کے خرش موئی ۔ منظومات کا حصہ بھی مجموعی اعتبار سے دلئشیں اور جا عمار سے۔ موال تا خام ہی عاصل کر کے خرش موئی۔ منظومات کا حصہ بھی مجموعی اعتبار سے دلئشیں اور جا عمار سے۔ موال میں مطاب کے دو تقد میں موئی مطاب کی دورہ میں موئی میں اور جا عمار سے اس کی کو انقب سے آگی عاصل کر کے خرش موئی ۔ منظومات کا حصہ بھی محموی اعتبار سے دلئشیں اور جا عمار سے۔

#### محداویں جعفری (سیاٹل رامریکہ)

یوں تو ہر شارہ منفرد ہوتا ہے لیکن تا زہ تر بہت متاز نظر آتا ہے اس ضمن میں قارئین کے مراسانات میری رائے گئتا تدکریے گے۔ ممکن ہے آپ کوائی امر کا انداز وہوکداس دور کے ادب میں بیجیلہ ایک تاریخ ساز حیثیت کا حال ہے۔ عطائے اعز ازات کی تقریب کی روداو پر میکر شولیت کا لطفائے بھی آیا اور غیر حاضری کا بھی شدیدا حس میں ہوا۔ ان تمام اہل قلم کو تہنیت جن کو عز از سے نے مطل لگایا۔ تقلیم کاری کا دونیے مان میں شدیدا حس میں ہوا۔ ان تمام اہل قلم کو تہنیت جن کو عز از سے نے مطل لگایا۔ تقلیم کاری کے لئے بھی آپ نے مروجہ ردش سے ہے کو ایک اور علی شخصیت کا استخاب کیا 'کاش اس روایت کو مقبولیت اور دوام حاصل ہو۔ ' جہاں جو روگ رام فر ماہیں ' قابل صدستائش خقیق مضمون ہے اس موضوع پر ہز نیات اور اس قدر تقصیص لاک سائٹ سائٹ ہے ماہیں ' قابل صدستائش خقیق ہیں۔ فسف صدی سے کچھاو پر صیبونی ریاست کے لیس منظر ' قیام' وہشت گردی' حق تافی' نسان گھی' نا افسانی اور فلم دھائد لی کے المناک داستان کی جناب افتح راحمہ نے بہت خوب کوز وہندی کی ہے۔ ہر چند کہ سریا سیت اندرونی خلاشار اور اختشار کا شکار ہے لین جنوں اس کے عوام کو متحد رکھا ہے اور یونی پشت بنائی اور مالی خلاشار اور اختشار کا شکار ہے لئن بھی میں جن میں اگر غیر جانبداران تیجو یہ کیا جاتے تو صیبونیوں کی عالمگیر کودھرا ہے نے تو صیبونیوں کی عالمگیر خودھرا ہے نے کہ سے بھی بھی برتر کی کارفر ما ہے جس کا منفی استعمال ' ان کے تو می قلف کی جان

ہے۔ ایک پاکتانی سحانی کے تول کے مطابق گرشتہ ۱۹۰۵ سالوں میں یہود ہوں نے ۱۸۰ نوبل پرائز عاصل کے ہیں جبکدان کی تعداد ۱۳ اطبین ہے اس کے برعس گومسمانوں کی تعداد ۱۹۰۹ ہیں ہے لیکن انہوں نے صرف تین نوبل پرائز عاصل کے ہیں۔ ان کی شرح خوائدگی ساری اقوام کے مقابلہ میں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ صحافت قانون طب تعلیم بنکاری صنعت و ترفت تجارت غرض کوئی شعبہ لے لیجے سب پران کا مسلط ہے۔ ورائع ایل غیر توان کا سوفیصد تبضہ ہے۔ نی کریم کی ایک صدیث کے مطابق ان علم مومن کی گمشدہ میراث ہے ادرائی ایل غیر توان کا سوفیصد تبضہ ہے۔ نی کریم کی ایک صدیث کے مطابق ان علم مومن کی گمشدہ میراث ہے ادرائی رائی کا حق سب سے زیادہ ہے۔ "مسلمان مما لک کی شرح خوائدگی افسوسناک ہے جب میراث ہے ادرائی طرف توائدگی افسوسناک ہے جب سلمان مما لک کی شرح خوائدگی افسوسناک ہے جب سلمان مما لک کی شرح خوائدگی افسوسناک ہے جب سلمان مما لک کی شرح خوائدگی افسوسناک ہے جب

" دبلی میں پھول والوں کی سیر" توجہ شکار مضمون میں بعض جگہ رمیٹ تفول نمایاں ہے۔ بہت

ہے گم شد والفاظ کی بازیافت کا سپر محمد شفیع عارف صحب کے سر ہے۔ حالیہ شارہ میں خاکے اور افسانہ
کے علاوہ اختر علی اختر صاحب کی نعت میں الفاظ کے احتقاب نے ایک تفسی پیدا کروی ہے۔ عبد العزیر
خالد صاحب کی تضمین الفظ کے دروبست پراان کی گرفت کی خماز ہے۔" ہمارا کیا ہے" لطیف و شبک نظم
ہے۔ مراسلات میں جناب ڈاکٹر انیس قدوائی دور جناب ہیر سٹر سیم قریش کی ہمت افزائی کے لئے شکرگز ارجوں اور جناب محمود رحیم صاحب کی تھے۔

شکرگز ارجوں اور جناب محمود رحیم صاحب کی تھے کے لئے ممنون ہوں۔ مصرع یوں ہونا چاہے تھا۔

''رجز کہیں پہ ہیں غازیوں کے کہیں پیکھری ہوئی اذا نیں''

اس شارہ میں میری غزل کا بیشعر کا تب کی بے نیازی سے شکوہ سنج ہے۔

بجیب شہر ہے کھلول ول رہا خال ہراک الی ہراک وریبہم پکارآئے
"نفذونظر" کا شغبہ تی اور اچھی کمایوں کے تبصرہ کا آئینہ دار ہے۔ تبصرہ بہت جان لیوا اس لئے بھی ہوتا
ہے کہ ان کمایوں کا حصول مجھ جیسے دورا فادہ لوگوں کے لئے جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ ناشر مصرات کے پاس سے جواب نہیں آتا۔ کاش اس کا آپ کوئی حل تجویز کر کئیں شکریے

------

#### AL-Agreba wins appreciation abroad

(Review by Dr. Afzal Mirza appearing in Weekly 'Pakistan-Link' in its issue of 18th April, 2006 published from America)

It goes to the credit of former bureaucrat Syed Mansur Aquil that magazine Al-Aqreba is being regularly published without compromising its literary and aesthetic standard. The present is the annual issue, which possesses all the ingredients of a serious literary journal.

In the last few issues the editor had started writing some profound editorials on various literary issues but this time he has justifiably taken up the earthquake and its aftermath as his subject. It becomes far more relevant because the magazine is published from Islamabad which was also severely hit by the quake and this had a deep impact on the psyche of the literati of that area. This is the reason why he has earmarked a separate section in the magazine on the writings pertaining to this devastating happening under the heading "Qahar Ashob." The section includes some passionate contributions by Muhammad Shafi Anf Dehlvi, Naeem Fatima Alvi, Mahmood Akhtar Saeed and moving poems by Amin. Rahat Chughtai, Saifur Rehman Saifi and Shahida Lateet. Both the short stories in the section, especially the one by Mahmood Akhtar Saeed entitled' Koi School Ki Ghanti Baja Delevokes compassionate feelings for the victims of the tragedy: As usual this time as well the section 'Mazameen' is the strongest and the contributors as Dr. Mohammad Mueezuddin, Dr. Ghulam shabbir Rana, Dr. Shahid Hasan Rizvi, Dr. Khayal Amrohvi, Dr. Muzammil Bhatti, Qamar Rueeni and Prof. Mashkoor Hussain Yaad. In his article Dr. Muez has described the importance of Iqbal and his philosophy and poetry in present-day Persia. The writer rightly points out that lighal's interest in Iran could be seen from the subject of his thesis "Development of Metaphysics in Persia". He has also tried to explain the reason why lobal did not do his Doctorate from Cambridge by saying that before 1921 Cambridge had not started awarding PhD Degrees, that is why Igbal submitted the thesis to Munich University and learnt the German language. He has however not explained what Iqbal was doing at Heidelberg University. He also reveals that Iqbal switched over to writing poetry in Persian Language on the suggestion of his friend Sir Abdul Qadir.

IAA

Dr. Muzammil Bhatti has contributed an interesting article on Islamic Calligraphy. She has traced the origin of Islmic Calligraphy to the times of the Holy Prophet when his companions Jotted down God's message. This art then reached Medina from Makka. The first calographer was Zaid ben Haris and the first to write bismillah was Khalid bin Saeed Abu Al-Aas. She also points out that Hazrat Ali was also a good calligrapher of the Koofi script. Among the present day calligraphers she has given the names of Aslam Kamal, Zawwar Hussain, Abdul Wahid, Sadequin, Gul Jee and others forgetting to mention. Haneef Ramay, Syed Intikhab Ali Kamal's lengthy article on Allama Seemab Akbarabadi is also worth mentioning. He has shed light on hitherto unknown aspects of the personality of this popular poet of the first half of last century. Seeab Sahib got his poems corrected by Daagh. Dehlvi and among his well-known protégés was famous poet Saghar Nizami,

Abdul Hamid Aazmi who retired from a senior position in Radio Pakistan a few years ago now devotes most of his time in research. Last time he had un-veiled the mystery of Maulvi Madan. This time he has dug out the background of Mian Miskeen, a poet and rival of Mirza Rafi Sauda whom Sauda had mentioned in one ofhis Hijvis in the line: "Phir kolno pooche Mian Miskeen Kahan ho" He writes that Miskeen was a prosific Marsiya writer who migrated to Calcutta when Nawab Wajid Ali Shah was interned there. In the poetry section one finds the names of Abdul Aziz Khalid, Shabnam Roomani, Muztar Akbarabadi, Saifur Rehman Saifi, Dr. Khayal Amrohvi, Karamat Bokhari, Amin Rahat Chughtai and Anwaar Feoze. Poet Owars Jafery who lives in America has written a meaningful poem entitled 'Mere Qabeele Mein Aane Wali? The poet has addressed this poem to an American white girl who has married a Pakistan Muslim and has beautifully described to her the character of the person she has marned and the shape of the social structure she would be entering which was totally different from the one she had been living in. The magazine also carries the critical reviews penned by Syed Mansur Aguil on the latest books of Rabia Burney, Khayal Afaqı and Mashkoor Hussain Yaad.

Х





# Entering in the World of Progress



خبرنا مهر الافرياء فاونديش (اراكين كيك)

# قومىترقميسييشييش



پاکستانی ترقی کی راه
پاکستانی تعمیر کرده پهلی جدید بندرگاه
پاکستانی کشیرالمقاصد بندرگاه
کنشینز شرمینل کی مکمل سهولیات میں اپنی شناخت
پاکستان اسٹیل کے لیے وقف شده مراعات
بندرگاه کی شبانه سهولت



Cotymes to Retional Prosperty

پوس شقساسِم انتهاس في

بن استاستانی - 75020 فوق: 4730101-4 (20) +4730101-4 فوق: 27811 (GABIMPAK) (شایکس) - 27811 (GABIMPAK) سایکس و 27811 (GABIMPAK) (شایکسی و 27811 (GABIMPAK) (میلیکسی و 27811 (GABIMPAK) (میلیکسی و 27811 (GABIMPAK) (میلیکسید و 27811 (GABIMPAK) (میلیکسید و 27811 (GABIMPAK) (میلیکسید و 27811 (GABIMPAK) (میلیکسید و 27811 (GABIMPAK) (میلیک و 27811 (GABIMPAK) (GABI

### احوال وكواكف

#### o دنونی ریسٹ ہاؤس کے حسین سبزہ زار پر بکنک:

مور در ۱۲۱۳ پریل ۲۰۰۱ ء بروز اتو ارالاقر با وفاؤنڈ بیش نے دنو کی ریسٹ ہاؤس کے حسین مبزو زار پریکنک کا اجتمام کیا جس میں اراکین فاؤنڈ بیشن ان کے اہل خانداور کئی مہما ٹان گرامی نے شرکت کی اور وہاں کے دل موہ لینے والے قدرتی مناظر اور محورکن فضاؤں سے خوب خوب لطف اندوز ہوئے۔

#### O مجلس عمومي كابينگامي اجلاس:

کینک کے موقع پرصدرالاقرباء فاؤنڈیشن محتر م سیدمنصور عاتل نے مجلس عمومی کے ارکین کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے 'اوراپٹا آئی کینی حق استعال کرتے ہوئے تمام مبران کی متفقہ دائے سے ایوان میں سینئر تائیب صدر کے عہدہ کا اضافہ کیا اور محتر م سیدممتاز اللہ سالا دی کوٹائیب صدر سے بینئر نائیب صدر کے عہدہ پر فائز کر دینے کا اجتمام کیا' جبکہ نائیب صدر کیلئے شہل احمد یعنی راقم الحروف کا نام اراکیون کے میاشند رکھا گیا جوا تفاتی دائے سے منظور کراہیا گیا۔

## O بیکم طبید آفاب کی امریکه سے واپسی اور دوبی روانگی

بیکم طیبہ آقاب جو مجلس انظامیہ کی اعزازی رکن بیں گزشتہ دنوں امریکہ تشریف لے گئی تھی۔
آپ کا دہاں تقریباً چے ماہ قیام رہا' جوانہوں نے اپنے صاحبزاوے' بہواور پوتا پوتیوں کے ساتھ خوشبوں اور سرتوں کے درمیان گذارا گزشتہ دنوں وہ پاکتان تشریف لا کیں اور تقریباً ایک ہفتہ یہاں رہ کر مورویہ جولائی ۲۰۰۲ء کو دویئ روانہ ہو گئیں۔ وہاں وہ اپنے دوسرے صاحبزادے' بہواور پوتے کے ساتھ قیام کریں گی۔ ہماری دعاہے کہ وہاں بھی ان کاوفت خوشیوں مسرتوں اور صحت و تشکراتی کے ساتھ گذرے۔ آئین

#### O ولادست**ن**رزند

عمران سیدکو جومحتر مدبیکم طیب قاب کے فرزندا کبر بیل اورامر بیکے میں رہائش پذیر بیل اللہ تعالیٰ نے ایک پیارے سے بیٹے سے توازا ہے۔ پیدائش ۲۴ می بروز بدھ ۲۰۰۱ء کو جوئی نومولود کا نام سیف اللہ رکھا گیا ہے۔ ادارہ اس موقع پر بیگم آفاب عمران سید و تجلہ سید کو ولی مبر کباد پیش کرتے ہوئے فرزند کی خوش بختی اوردرازی عمر کیلئے دعا کو ہے۔

ریمان سیدکوبھی جوبیگم طیبہ آفاب کے فرزند اصغر ہیں انتدعز وجل نے دولہ فرزند کی خوشی عطافر مائی ہے۔ مطافر مائی ہے۔ مطافر مائی ہے۔ مطافر مائی ہے۔ ان کا نام میکائل سیدر کھا گیا ہے۔ ادارہ آئی ہے۔ ان کا نام میکائل سیدر کھا گیا ہے۔ ادارہ آئی مبارک موقع پر بیگم طیبہ در یحان سیدوروشاند سیدکوجودونی میں بسلسلہ ملازمت رہائش پڈیر ہیں ادارہ آئی مسلسلہ ملازمت رہائش پڈیر ہیں دلی تہذیر ہیں دلی تہذیر ہیں دلی تہذیر ہیں دلی تہذیر ہیں کرتے ہوئے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کی عمر دراز کرے ادر نیک دصالح بنائے۔ آمین

#### 0 سانحات دحلت

مجلس منظمہ الاقرباء قاؤنٹریش کے رکن اور سہ بائی الاقرباء کے مدیر نعظم جناب سید
ناصرالدین کی بھابھی محترمہ طاہرہ صاحبہ گزشتہ دنوں بھاولپور میں انقال فر ما کئیں ۔اناللہ وانا الیہ
داجھون ۔ان کی عمرہ ۸ برس تھی اورو و تقریباً چارسال ۔۔ بعجہ قالج صاحب قرباش تھیں ۔ بسما عدگان میں
بالحج صاحبزاد ہے اور چارصاحبزادیاں جیں جوسب شادی شدہ جیں ۔ان کے شوہر ہسال پہلے بی و فات
بالحج صاحبزاد ہے اور چارصاحبزادیاں جیں جوسب شادی شدہ جیں ۔ان کے شوہر ہسال پہلے بی و فات
بالحج عیں ۔اوارہ سہ ماہی الاقرباء اور فاؤنڈ بیش بسما عرکان مجتاب ناصر الدین اور ویگر عزیز و اقارب
بالحج جیں ۔اوارہ سہ ماہی الاقرباء اور فاؤنڈ بیش بسما عرکان مجتاب ناصر الدین اور ویگر عزیز و اقارب

ک محترم سید کو ہر کل رکن مجلس انظام برالا قرباء فاؤیڈیشن کی اہلیہ محترمہ کی ہوئی ہمشیرہ ممتاز حامد صاحبہ کرنشتہ دلوں سما ۔ ای بلالہ داتا البدراجھوں۔ وہ کائی محترمہ دلوں سما۔ ای بلالہ داتا البدراجھوں۔ وہ کائی عرصہ ہے ہوئی سے ہا ملیں۔ اتا لللہ داتا البدراجھوں۔ وہ کائی عرصہ ہے ہوئے سے محرصہ ہے ہیں۔ ہما ندگان میں شوہر جناب سید حامظی شاہ میر جود کا اس کے پیشے سے دابستہ ہیں کے علاوہ دو بیٹریاں اور تین جیٹے ہیں۔ سب ہے شادی شدہ ہیں غم کی اس کھڑی ہیں اور ہیں اور ہیں ہے کہ اس کھڑی ہیں اوار وسر ماہی الاقرباء جملہ متعلقین دلوا حقین کے خم میں برابر کا شریک ہے اور مرحومہ کی مغفرت اور بلند

#### ورجات كيليخ دعا كوبه الثد تعالى تمام اقارب كومبرجيل عطافر ماع -آمين

O محترم سید محمد ذکاء اللہ جو راتم المحروف شہلا احمد، چیف ایڈ بیٹر سد ماہی الاقرباء و ٹائب صدر الاقرباء فاؤنڈ بیٹن کے براے بہنوئی شے مھامی ۲۰۰۲ء بروز بیرو فات پا گئے۔ان کی عمر ۲۲ برس تھی ۲۵ سال سے گلف نیوز دوئی بیس بطور آرم و ڈائر بیکٹر فرائض منعبی انجام دے رہے ہتھے۔ تین ماہ پیشتر بی اپنی بوئی صاحبزادی کے پاس کرا پی تشریف لائے شے کہ شدید بیار ہو گئے۔اور خالق حقیق سے جا لمے۔اٹاللہ وائنا الیدراجعون ۔ پسماندگان میں چار بیٹے اور تین بٹیاں ہیں۔ جوسب شادی شدہ ہیں ۔اوارہ سرماہی الاقرباء پسماندگان کے بی برابر کاشریک ہے اور میں المقربات و بلند در جانت کے لئے دعا گو۔اللہ تعالی جمل اواقتین و پسم ندگان کوم جمیل عطاء قرمائے۔ آمین

#### تغليمي شعبه مين كاميابيان وكامرانيان:

ارببہ تلمیند صدر محتر م سید منصور عاقل صاحب کی بوتی اور سلمان منصور و سارہ منصور کی ہونیا ر صاحب اور کا اس منازع ہونیا د صاحبزاد کی ہیں۔ گزشتہ کی طرح اس سال بھی استانات میں ان کی کارکردگی شائد اربئی اور کلاس و ن کا استحان انہوں نے ہر مضمون میں A لے کر پاس کیا۔ ان کا اسکول کی بہترین طالبات میں شار ہوتا ہے۔ اس موقع پرا دارہ و لی تہنیت بیش کرتا ہے۔

0 ارسلان منصور الاقرباء قاؤنڈیشن کے تاحیات رکن جناب قیمل منصور و نادیہ منصور کے صاحبز ادر اور جناب معدر سید منصور عاقل کے سب سے بڑے ہیں۔ انہوں نے بیشنل ماڈل ہائی اسکول شیخو پورہ سے آس سال کلاس جبارم کا امتحان ماشاء اللہ اسٹی قیصد (80%) نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہے۔ ادارہ سے ابی اس کامیا بی برمبار کبوہ بیش کرتا ہے۔

ایمن منصور نے جوارسلان منصور کی چیوٹی بہن ہیں ، اس سال کلاس دوئم پاس کی ہے۔ انہوں نے %94 نمبر حاصل کے ہیں ۔ بہمی بیٹل ماڈن بائی اسکول شیخو پورہ میں زیر تعلیم ہیں ۔ ادارہ سہ باتی کیطر ف سے دلی مبار کیاد۔

0 تزئمین منعبور بھی جناب صدر کی پوتی اور جناب قرحان منصور و بیگیم عا مُشدِفر حان کی ہونہار

صاحز ادی ہیں۔ انہوں نے اس سال OPF اسکول سے پریپ کلاس پاس کی ہے اور بہت سادے As حاصل کئے ہیں۔ آدار وسد ماہی الاقربا وکی جانب ہے دلی مبار کہاد

0 رمّان جان اطبر جنی الاقرباء فاؤنڈیشن کے مجر جناب اطبر اسلام احمد ومریم اطبر کے صاحبر اور شہلا احمد مد پر مسئول سے ماہی الاقرباء کے بوتے ہیں۔ انہوں نے اس ساں اسلام آباد کا نونٹ اسکول سے بری پر اتمری پر یپ کلاس % 92.5 تجر حاصل کر کے 1 - ۸ گریڈ میں پاس کی ہے۔ اس سلسلے میں اسکول کی طرف سے اسلام آباد کلب ہیں دو گھنٹے ''کا گریجویشن ڈے' پردگرام منعقد کیا گیا۔ جس میں کامیاب بچوں نے گاؤن اور بڑے ساتھ گریجویشن پر بڑی ۔ رمّان جان نے اس اہم تقریب میں کامیاب بچوں نے گاؤن اور بڑے ساتھ گریجویشن پر بڑی ۔ رمّان جان نے اس اہم تقریب میں کامیاب بچوں نے گاؤن اور مرتب میں کامیاب بچوں نے گاؤن اور کا کس میں گاؤں اور کلاس کی دیر کی ہوئی کی اور کلاس کی دیری ہوئی اس کی دیری اس ماہی بیر کرتا ہے۔

ک سیده و دلیه مزمل سالا دی الاقربا عجل بنظمه که دکن جناب مزل القد سالا دی و فری سیر فری جزر کی مونها رصا جزادی بین انهول نے اس سال Presentation کا نوش بائی جزل محتر مدہا سالا دی کی مونها رصا جزادی بین انهوں نے اس سال سالول تیں بیدوسر نے نمبر پر اسکول راولینڈی سے کلاس جھوٹی بہن سیده صلیم مزل سالا دی نے اس سال اس اسکول سے اقل پوزیشن کے کر دی ہیں۔ انہیں کی چھوٹی بہن سیده صلیم مزل سالا دی نے اس سال اس اسکول سے اقل پوزیشن بر آجیں۔ دونوں بہنوں کلاس چہارم میں کامیا بی صاصل کی ہے جبکہ بورے اسکول میں وہ تیسری پوزیشن پر آجیں۔ دونوں بہنوں میں دی بین سالا کا میا بی مادادہ سے ماہی دی میں ماہی دی میں ماہی کی جی سے اس شا کھار کامیا بی بر ادارہ سے ماہی دی میار کہا دی بیش کرتا ہے۔

#### سید خفنفر سالاری کی شاندار کامیا بی واعز از:

الاقرباء فاؤ تذبیش کے مثیر قانونی جناب سید ظفر الله سالاری و بیگم بھر سالاری کے ہونہار صاحبزاد ہے جزیزی ففنفری ''Nust'' کے واخلہ ٹھیٹ میں کارکردگی بہتر مین رہیں۔ اس ٹھیٹ میں بورے یا کستان سے بزاروں طلباء و طالب ت نے حصولیا، جن میں مختفر میاں نے جیکسیوی کی (23rd) ہوزیشن حاصل کی اورشا تدار کارکردگی کا سابقہ ریکارڈ برقر اررکھا۔ اس اعز از پر انہیں اسکالرشپ کا بھی

اہل قرار دیا گیا ہے۔اورائیکٹریکل انجینئر تک ہیں ان کا داخلہ ہو گیا ہے۔اوار ہاں اعلیٰ ترین کامیا بی پر انہیں اور تمام اہل خانہ کو تہنیت ویش کرتا ہے۔

#### 0 سيده مريم احمد كااعزاز:

اوارہ سد مائی الاقربا وسیدہ مریم احمد جو سیکرٹری جزل الاقرباء فاؤ تذیبی سید تعیم احمد و بہیم عظی احمد کی صاحبزاوی جی کو NUST میں واضلہ پر دلی تہذیب پیش کرتا ہے۔ مریم احمد NUST اسکول کی بہترین طالبہ رہی ہیں ۔ کرشتہ دلول میں سے اے لیول (A level) کا امتحان دے چکی جیں۔ گزشتہ دلول وہ میں اور پورے پر کتان سے شریک ہوئیں اور پورے پر کتان سے شریک ہزاروں طلباء میں میں اور پورے پر کتان سے شریک ہزاروں طلباء میں میں اور پورے پر کتان سے شریک ہزاروں طلباء میں میں اور پورے پر کتان سے شریک ہزاروں طلباء میں میں اور پورے پر کتان سے شریک ہزاروں طلباء میں میں اور پورے پر کتان سے شریک ہزاروں طلباء میں میں ہوئیں۔

# - حرام خوری اور کام چوری چھوڑ دیں۔ - کسی کام کو کم تریاباعث شرم مت سمجھیں۔ - برکام محنت اور ایما عمراری سے کریں۔ - برکام محنت اور ایما عمراری سے کریں۔ - بول اللہ تعالی کی مہر بانیوں اور فیاضیوں سے مالا مال ہوجا کیں۔ - بول اللہ تعالی کی مہر بانیوں اور فیاضیوں سے مالا مال ہوجا کیں۔ - مرکز کیک اصلاح معاشرہ یا گستان۔ پوسٹ بکس نمبر 16216 اور

#### شهلااحمه

## فطرت کے سین ودکش مناظر کے درمیان یادگارساعتیں

محرّ شنه برس ہے در ہے بچھا ہے حالات و واقعات در پیش رہے کہ الا قریاء فاؤنٹریش اسپنے ارا کین کے سے کوئی بھی تفریحی پر وگرام تر تبیب نددے کل لیکن وفت کے مرجم نے آخر کار آ ہستہ آ ہستہ زخوں کومندل کر دیا ۔ کہ بیری قانون قدرت ہے۔ زلزلہ کی تناہ کاربوں کا بوری توم نے ڈے کرمقابلہ کیا اورمتا ژبین کی دل وجان سے خدمت کی۔الا قربا ء فاؤنڈیشن بھیمشکل کی اس گھڑی ہیں اپنے متا ژہ ہم وطنوں سے چیروں پرمسکراہٹیں سجانے اور خوشیاں بانٹنے سے لئے سب کے شاند بشاند کھڑی رہی۔۔ حالات سنورنے اور نصاء بہتر ہوئے پر فاؤ تڈیشن نے ایک ہار پھرا بینے ارا کین کی طرف توجہ میذول کی اورانبیں ایک مرکز پرجع کرنے کے لئے کینک کا بروگرام بنا ذالاتا کدوہ پچھ دفت ایک ساتھ ہنتی مسکراتی ر فا تنوں کے درمیان کر ارسکیں ۔ کینک کے لئے جگہ کا استفاب مجلس منتظمہ کے اراکین کی متفقہ رائے سے کیا گیا۔کوٹلی ستیں کے قریب واقع '' دنوئی ریسٹ ہاؤس' کوسب نے پیند کیا۔ بیا کیا خوبصورت ویر قضاء مقام ہے۔آسان ہے باتیں کرتے بلندو بالاسابیدار درخت ، وسیع وحریض سبزہ زار اور اطراف میں پہاڑیوں کا سلسلہ منظر کو جار جا تد لگاتے ہیں۔ حسین و دُکنش قدرتی مناظر سے گھرے اس ریسٹ ہاؤس کی تغییر ۱۹۲۸ء بیں ہوئی۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی آیک ہزار جارسو اڑتمیں (۱۳۳۸) میٹر ہے۔ یہ بادک ہیڈ کواٹر کامرہ سے جار کلومیٹر کہلے لیعنی راد لینڈی سے تقریباً تھاون (۵۸) کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ ریسٹ ہاؤس کی عمارت ایل (۱) کی شکل میں بنی ہوئی ہے۔ دو بیڈر دم ، ملحقہ غسلفانے ، ایک طرف فارسٹ افسران کے دفتری استعمال کے لئے کمرہ ، چیوٹی سی چینٹری جس میں کھانے کی میزرکھی گئی ہے، کر دل کے سامنے اسباس ابرآمہ واور ای کے ایک طرف چھوٹا ساس روم ( Sun Room)۔۔۔ایک مناسب اور اچھی جائے بنا و تفری کے لئے آنے والوں کے واسطے اجا تک بدلتے مؤم کی بختی ہے بیجاتی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوا گر محکمہ جنگلات پنجاب جس کی زیر نگرانی پیٹمارے ہے،

اس کی صف کی ستھرائی میانی ادر روشنی وغیر ہ کی طرف بھی تھوڑی ہی توجہ دیے ہے۔

با ہمی گفت وشنید اور کینک کے ہر پہلو کانفصیلی جائز ہیننے کے بعد بروگرام کوحتی شکل دیتے ہوئے الوارمور ندیم ۲۲ اپریل ۲۰۰۷ء کا دن متعین کر دیا گیا۔ سیکرٹری جنزل سیدنعیم احمد نے حسب دستور مقررہ دن سے کافی پہلے تمام ممبران فاؤنڈیشن کو بیٹک کے حوالے سے خطوط معہضروری تفصیلات پوسٹ كردسية اور تاكيدكى كه شركاء إين الل خاند اورمهمانوب (أكروه لانا جابير) كه جراه التي الي ترانبیورٹ میں اتوار کی صح تھیک 9 بے راول ڈیم چوک سے چک شہرادروڈ پر جمع موجائیں۔ یابندی وفت كاخاص خيال ركھا جائے تا كدو ہال سنے بيكاروال ٹھيك سوا نو بجے منزل مقصود كے لئے روانہ ہو سکے ۔ تقریباً نو ہجے جب ہم مقرر ہ پوائنٹ پر پہنچے تو تعیم والل خانہ کوئنتظریایا۔ سلام و دعا کے بعد انہوں نے ہمیں گاڑی آگے نے جا کررکنے کا اشارہ کیا۔ہم نے تھوڑے بی فاصلے پر ایک زسری کے برابر میں گاڑی پارک کی اور ہا ہر آ کرخوبصورت بیوووں اور پھولوں ہے لطف اندوز ہونے لگے۔ بہاں جناب حسن سجاد وبیکم عالیہ سجا داور بھائی میسے شنخ و بیگم شخ پہلے ہی ہے موجود تھے بم نے ایک دوسرے کی خیرو عافیت در یافت کی اوروقت گزاری کے لئے مختلف موضوعات بر گفتنگو کرنے کیے۔ آہند آہند سب ہی شركاء اپنی اپنی گاڑیوں میں وہال پینے گئے اور گاڑیوں سے اتر كرسلام و دعا كرتے ہوئے مسكراتے چيروں کے ساتھ ایک دوسرے کی خمریت معلوم کی ۔ بیچاتو جیسے ایک دوسرے کو دیکھ کرخوشی ہے کھل اٹھے اور گاڑیوں سے اتر کرایک دوسرے کے چیچے بھا گنا دوڑ ناشروع کردیا۔ پڑھ بڑوں نے موقع ہے فائدہ اٹھا کر پھولوں کی نرسری کی سیر کر ڈالی۔اور خوبصورت ہودوی اور رنگین پھولوں کی خوشبو ہے دل و جان کو معطر کیا اور روح کوتاز گی بخش ۔ مڑک ہے گزرنے والی گاڑیوں میں ہیٹھے لوگ جیران و پریشان جاری گاڑیوں کے ضافلے کود کھے رہے تھے کہ آخر میاتن ساری گاڑیاں سڑک کے کنارے جمع کیا کر رہی ہیں۔ لیکن ہمیں ان کی پرواہ کب تھی ۔ہم تو ہرے بھرے درختوں کی جیماؤں میں کھڑے خوش گیمیوں میں مصردف ہوئے کے ساتھ ساتھ فرحان میاں کی گاڑی کا نظار کررہ ہے بتنے کہ ان کی گاڑی ہیں علوہ بوری تيار كرنے والے حصرات أرہے ہتھے۔ آخرو ہال جاكر پيٹ يوج بھي تو كرنى تقي رابھي انتظار كي گھڑياں ختم نہیں ہو کی تھیں کہ ہا کی ٹیم آئی ہی ۔ انہول نے براے اخلاق اور مود بانداز میں ہم سے ہمارا مسئلہ پوچھااور مدوى پيكش كى جم نے اصل بات بناتے ہوئے ان كى پيكش كاشكر بيادا كيا۔اچى يوليس كے اس جذبہ و خیرسگانی پر جمیس کی گوندخوشی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی فر حان میاں کی گاڑی پہنچی منصور بھائی نے تعیم احمد کوروائلی کا اشارہ کیا۔ اور بوں تقریباً دس بہتے اٹھارہ گاڑ بوں پر مشتمل سے کاروان اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ فرحان میاں وقعیم احمد کی گاڑیاں سب سے آھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ مرمی کی شدست میں آہستہ آہستہ اضافہ ہور ما تھا۔ نیکن اس کے باوجود بید قافلہ شاواں و فرحال قدرتی مناظراور گاڑیوں میں گئے میوزک سے لطف اٹھا تا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔

ہمارے ایک طرف او نجی بہاڑیاں اور دوسری طرف محبری کھائیاں تھیں۔ بہاڑی ڈ ھلاتوں ی ہے مکانات دور سے گڑیوں کے گھروندے مگ رہے تھے۔ کہیں کہیں ہموار قطعات پر وہاں کے باسیوں نے اپنی ضرورت کے مطابق گندم اورمبزیاں وغیر و کاشت کی ہو کی تھیں ۔ انہیں ڈھلانوں پر جکہ ج*کہ بولٹر*ی فارم بھی نظر آئے ۔لیکن سب کے سب ویران عالبًا بر ڈفلو کی نڈر مو مجئے بتھے بڑا د کھ ہوا یہ سب سیجھد کلھے کریں نہیں اس برنس سے متعلق کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں تے ہبر پیال مختلف متاظر کو آتھھوں میں سموتا گاڑیوں کا بیر قافلہ ایک قطار کی شکل میں آ گے اور آ گے ہی بیڑھتار ہا۔ جب کو کی گاڑی کسی گاڑی ہے آئے نکل جاتی تو نوجوان اور بے خوش ہے ہے حال ہوجاتے اور پیچھےرہ جانے والوں پرخوب خوب بیمبتیاں کستے۔سلمان اور فرمان کی گاڑیاں تو راستے میں کئی دفعہ رک رک کر پہت<sup>نہیں</sup> کیا رد بدل کرتی ر ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سالن کی پتیلی باریار ڈانواں ا ڈول ہوکراحتجاج کرتی کے رک جاؤ ورنہ میں گر جاؤں گی۔اور آئیں اس کا تھنم مانٹا پڑتا۔ووسری طرف عدیل میاں تجکہ جگدرک کرحسین مناظر کومودی کیمرے میں مقید کرنے میں مصروف یتھے۔ان ہی شوخیوں اور خوش ٹیسیوں میں نہ جائے کب ہماری گاڑیاں دائمیں طرف دنوئی ریسٹ ہاؤس جانے والے رائے پر مڑنے کے بجائے سیدھی آگے چلی سمئیں۔جبکہ فرعان اور قعیم دنو کی کے لئے مڑھتے ۔وہاں بھٹنے کرانہیں احساس ہوا کہ ہاتی لوگ تو بیچھے ہیں ہی جیس سوو و دونوں وہاں سے واپس ملئے۔اس دوران ماتی گاڑیاں کافی آ سے نکل تنیس ہے سے سٹرک نے کام ہور ہا تھا۔ساری سڑک ادھڑی ہوئی تھی بلڈوز راور بھاری مشینری مصروف کارتھیں۔گاڑیاں تھیں ك بغيرسو ہے مجھے آھے ہى آھے چلى جاري تھيں فرحان ،تعيم اورعد مل نے اپني گاڑياں ہوا كے دوش پرچپوڑ دیں اور بارن بجابجا کرسب کومتوجہ کر کے رکنے کا اشار ہ کیا۔ تب کمیں جا کرگاڑیاں رکیں۔اور سب كومعلوم ہوا كدوه دنو كى تؤ بهت يجھے جھوڑ آئے ہيں۔ چنانچرو بال سند پھرسب واپس ہوئے۔سب

ے آ محے فرحان وسلمان گائیڈ کررے تھے۔ جبکہ تیم واہل خانہ نے سب سے بیچھے رہنے کا فیصلہ کیا۔اس افرا تفری میں کم از کم آ دھا تھنٹہ ضائع ہو گیا۔تا ہم منزل مقصود پر پہنچ ہی سے۔

دنوئی موڑ ہے ریسٹ ہاؤس تک کا راستہ بھی نہایت حسین اور ہرا بھرا تھا۔ ہر گوشہ سر سبز و شاواب اور اوٹے اور نے ورختوں ہے گھرا قدرت کی صناعی کا مظہر تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے نزویک مارے قافد کا استقبال زرد بلوط کے بلند ترین اور گھنے درخت نے کیا جو گزشتہ ایک صدی ہے ایستادہ وہاں آئے والے تمام لوگوں کوخوش آمر میر کہنا چلا آر م ہے۔ بیدرخت عام طور پر شالی امریکہ کے جنگلات میں بایہ جاتا ہے۔ بیان تروی علاقوں میں بھی اس کی بہنات ہے۔ یہاں آ

چنانج يميس تمام گاڑيال قطارے أيك دوسرے كے جيجے يارك كروى كيس بيووں اور تو جوانوں نے مل کر جلدی جلدی گاڑیوں سے سامان تکالا اور دائیں طرف یہے اترتی چوڑی چوڑی میر حیوں کارخ کیا کہ ریسٹ ہاؤس کی عمارت ابھی چوالیس میر حیوں کے فاصلے برتھی۔اور ۔ بچوں کوتو جیسے قید سے رہائی مل تھی۔ ڈیڑ مدود محصنے کا طویل سفران کے لئے کسی صبر 7 زیاامتحان سے کم نہ تھا۔ گاڑیوں ے اتر تے بن بیرنگ برنگی تنلیاں ادھرادھر بھر گئیں۔اورشروع کر دیا اپنا پسندیدہ کھیل۔ایک دوسرے کے پیچھے بھا گئے دوڑ نے کا۔سٹر جیول کی تو ان کوضر درت تھی نہ پروا۔ پہاڑی ڈھلان سے اچھلتے کو و تے اور محسلنے وہ ایسے نیچے جارہے تھے جیسے سالہا سال سے کوہ پیائی کرتے آئے ہوں۔ ایک طرف فرحال میال اپنی شیم کے ساتھ حلوہ بوری کی تیاری کے لواز مات ، بڑے بڑے سلنڈر چو لیے ، کڑھا ئیاں ، آلو جھو لے سے بھری بتیلیاں اور و بھر سمامان نیچے پہنچانے میں مصروف تھے۔جبکہ دوسری طرف تعیم احمد بمعز احداور دوسر مع بجول كيهمراه حاسة متعلقه اشياء مهاوأراستو، دوده، ياني ، يتي ،ادرجيني وغيره ييج لا كرايى سينك من كليموع من آبسته آبسته تمام لوك يني كن اور بيث ماؤس كوسيع مبزه زار پراپنی اپنی بیند کے گوشوں میں جا دریں وغیرہ بچھا کرسامان سیٹ کرلیا۔ پچھے خوا تین وحصرات نے برآمه ے میں کرسیاں ڈال کرنشست کا انتظام کیا۔ جبکہ تہم بھائی اور صاحبز ادگان بڑی تک ودو کے بعد اپتا خوبصورت تر نگاشامیاندلگائے میں کامیاب ہوسکے کہ منہ زور ہوااے تکنے بی نیس وی تھی۔شامیانے مِن چِنَّائِيَانِ اور جيا در بِي وغيره بجِها دي گئين تا كەسب آرام سىنے بديني سکين \_اسى دوران خواشن وحصرات سفر کی تھکان دور کرنے اور پھر سے ترونازہ ہونے کیلئے پہنی کی تلاش میں ہاتھ رومز کا رخ کرتے رہے لیکن پانی و ہاں بھی کمیاب تھا۔لہٰذا چھیتٹوں پر ہی گزارا کرنا پڑا۔تا ہم ان چھینٹوں نے بھی انسیر کا کام کیا ۔اورلوگ ہشاش بشاش ہوکرادھرادھرگھوم پھر کر حسین نظاروں کواچی آئھوں میں سونے لگے۔

ان مناظر کی دلکشی اس وقت اور بھی ہو ما گئ جب اجا تک سامنے پہاڑیوں کی اوٹ سے کالی کالی گھٹا کیں اٹھ کر گھن گرج کے ساتھ موٹی موٹی یوندوں کی شکل میں اللہ کی رحمت بن کر ہر نے لگیں۔اور تھنڈی ہوا کے جھونکوں سے فضاء معطراور موہم خوشگوار ہو گیا۔ جسموں میں جیسے نئ جان آگئی۔سب لوگ سحرآ کین موسم سےلطف اندوز ہوئے کے لئے ادھرادھر بھمر گئے۔ جناب جیشید فرشوری و اہل خاندان سهیل بھائی وانیلہان کے ہمراہ تو بیا ہتا مہمان جوڑا ، ناہید بھائی اور ان سے مہما نان گرا می عظمیٰ اور یہ اور کی دوسرے شرکاء مبز ہذار کے سامنے کی طرف ڈھلان پرسیر کے لئے نکل سے جہاں تھوڑے تھوڑے فا ملے پر زمین کو ہموار چہوتر ہے کی شکل وے کر بڑی بڑی کیاریاں بنائی گئی ہیں جن میں خوبصورت پچولدار بودون اور زرد بلوط کی پزیریاں تیار مور ہی تھیں ۔اسی ڈھلان براکیب جگہ دائر و کی شکل میں چبوتر ہ بنا کرآئے والوں کے لئے بار نی کیوکا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ڈھلان پرتا جد نگاہ کیاریاں ہی کیاریاں جیں جن برشاہ بلوط کے آسان ہے ہا تیں کرتے درخت سالیکن ہیں۔ان درختوں کے شنے جو گلالی رنگ کے چھوٹے بڑے وائر ول سے جن سکے گرد باریک کالی لائن احاط کئے ہوئے ہے مزین ہیں ہے در خت ماحول کومز بیردکش در تکلیس بناتے ہیں۔اظہر ، خالد ،اشعر ، باسراور پچھچھوٹے بیچے ہاسگنگ کرتے ہوئے ڈھلانوں پر کافی ادیرنکل کئے جبکہ نئی لویلی دلہن حتااشعر،مریم ادر ژوت وہیں خوش گیبال کرتی رہیں۔ دہاں بھی ہرطرف حسین ندرتی مناظر خالق کا کنات کی عظمت کی تحوانی دیتے نظر آتے تھے۔ ایک اورگروپ نے جس بیں ہے ، بڑے اور بزرگ شامل تھے ، وجیل سبز ہ زار بر کر کٹ کا میدان سجالیا ۔ اور لکے: چوکے چھکے مارنے ہے جھو ثے نیجے ہوئے جوش میں تنے اور بردوں کوآ ؤٹ کرکے خوب شور مجار ہے تھے جبکہ بڑے بیارے مردت میں مارے جارہے تھے ۔منصور بھائی ، شیخ صاحب،حسن سجا دصاحب اور حسن زبیری صاحب و دیگر حصرات دخواتین برآمدے میں تشریف فر ماکرکٹ سے مخطوظ ہورہے ہتھے۔ خوب داددی جارہی تھی ابھی تھیل جاری ہی تھا کہ ہیل آصف صاحب نے نماز ظہر کا اعلان کیا۔سب تھیل بند کر کے وضو کرنے کے لئے دوڑ پڑے۔جناب سہیل آصف نے بڑی دکش آوازیں ہیں اذان

دی۔ لیموں میں منفیل بندھ تھئیں ،امامت کے فرائف بھی سہیل صاحب ہی نے انجام دیئے ۔ تمام خوا تین و حصرات نے ٹمازادا کی۔

تائم اب كانى موچكا تفا\_سبكى آنتي قل حوالله كاوردشروع كريكي تميس البذا فورأين كهانے کے انتظامت شروع ہو سے اور برآمہ ہے میں حلوہ بوری کا سیٹ مگ گیا۔ بوری بتائے والے توجوان نے منّا سا پیڑوا نھایا ، دونول بھیلیوں کے درمیان رکھ کر د بایا اور تھے تھے کی آواز کی لے برسکنڈوں میں یزی می یوری تیار کرے گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی۔اور دوسری پوری کی تیاری شروع کردی۔ بھین ہے کیا۔ تیل سے تیار بوری تکا لئے کے لئے وہاں''حجونا'' تو تھا ہی نہیں ۔کدایتے میں سامنے ہے نرحان میاں آئے اور بوری نکا لنے کی ذمہ داری سنجال بی۔او ہو۔ تو اب سمجھ میں آب ہے چھوٹا ' کیون ع تب تھا۔۔!! بيفر هان اور بوري بنانے والے كے درميان ضرور لين دين كاكوئي تفيد معاہر ہ تھا۔ كيوں ميال فرحان \_! نحيك كهدرى موں تا\_!ار ينبين تبين \_قار كين كرام \_! آپ بنجيد ونه موں \_ بيتو محض ا یک غداتی نتا به بیفرهان اور تعیم احمد کا تعاون ہی تو تھا۔ جوسب کو ہروفت بوریاں ملتی رہیں۔شروح میں کھورائس بیش آئی ۔ لیکن 'Practice makes a man perfect' کے مصداق ان کی صلاحیت کو برلگ کئے ۔دوسرے لوگوں نے بھی قطار لگا کر مجھ داری کا جوت دیا۔ایک طرف چیا میاں سب کی پلیٹوں میں حلوہ ڈال رہے تھے۔جبکہ دوسری طرف آلوچھو لے تیم دید ہے تھے۔حلوہ پوری کے ساتھ ہی ساتھ کھرے تیار کرکے لائے ہوئے کھانوں ہے بھی لطف اٹھایا تار ہاساتھ ہی کولڈڈ رکس چلتی رہیں۔اور بول نہایت خوش اسلولی سے کام و دہن کا بیسلسلہ انتقام یذیر ہوا۔ آخر میں ریسٹ ہاؤس کے گارڈ ز اور چوكىداروغيروى جود بي عقب مى باك كوارثر مى رج بي بطو و نورى منافت كى كى \_

کھانے سے فارغ ہوتے ہی سب نے تیم میاں کی زیر کرانی تیار کردہ مزیدار جائے کا لطف اٹھ یا کہ حلوہ پوری کھانے کے بعد بوری شدت ہے اس کی طلب ہوری تھی۔ ابھی جائے کا گھونٹ بجراہی تھا کہ میر کی نظر سامنے میڑجیوں کے ایک طرف منڈیر پر جیٹی ہما سالا ری پر پڑی۔ وہ بڑے انہاک سے بیگی شیان سے نیاست زیدی کا ہاتھ دکھنے میں معروف تھیں۔ بس پھر کیا تھا۔ ہم بھی پہنے گئے وہاں۔ دوسری طرف بیکی شیان سے خالددا جیل اپنی بیگی میڑوت را جیل کا ہاتھ پکڑے وہاں آن بینچے۔ اور ہم سب نے ہما کے سامنے اپنے اسے خالددا جیل اپنی بیگی میڑوت را جیل کا ہاتھ پکڑے وہاں آن بینچے۔ اور ہم سب نے ہما کے سامنے اپنے اسے خالددا جیل اپنی بیگی میڑوت وال کا کھی کر گھیرا کئیں۔ انہوں نے سوچا۔ اگرا یہے دو جیار

ہاتھ اور آسکے تو کینک کا تو سارا مرونی کر کرا ہوجائے گا۔ چٹانچ انہوں نے جلدی جلدی ہارے ہاتھ و کیے اور کے ہاتھ دیکھے اور ایک آدھ ہات ہنا کروہاں سے اٹھنے ہی میں عافیت جائی۔

طائے کا دور اہمی جل بی رہا تھا کہ منصور بھائی نے اچا تک بی ایک اہم میننگ کا اعلان كرتے ہوئے سب كو برآمد ہ كے سامنے مبز ہ زار برجم جونے كے لئے كہا۔ چنانچے سب لوگ و ہاں آكر محماس پر بیند گئے۔ بھائی صاحب اپنی نشست ہے کھڑے ہوئے اور اللہ کے باہر کت نام سے اپنی تقریر كا آغاز كرتے ہوئے فرمايا كه يل اس خوبصورت موقع ير جبكه مجنس عمومي كے معزز مبران بھي موجود مِن \_اینا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک اہم فیصلہ سب کی باجمی رضامندی اور رائے ہے کرما جا ہتا ہوں ۔آپ نے اپنے نقط نظر کی وضاحت کرتے ہوئے مجلس منتظمہ میں ایک اور عہدہ سینیر واکس پریذیدن کی ضرورت برزور دیا۔اوراس سلط می سب کی رائے ماتھی۔ جناب مہیل آصف نے سب سے پہلے اور بعد میں تن مجمبران نے آپ کی تا ئد کی۔ ازاں بعد آپ نے سب کی متفقہ رائے سے محترم سيد متناز القد سمالاري صاحب كووائس مريذ يذنث بيئيتر واكس مريذ يذنث كعبد الاسكام قراردیا۔سبنے برجوش تالیاں بچاکیں۔اوراس کے بعد جب آپ نے نائب صدر کے لئے اجا ک جھنا چیز کانام تجویز کیاتو کو یا جرتوں کے بیاز ٹوٹ پڑے جھ پر۔ میں تو جیران پریشان صرف نہیں تہیں کے جارہی تھی کہ مہیل آ صف صاحب کا ایک ہار پھر تائیدی جملہ سٹائی دیا جس پرسب نے زور دار تالیاں بجا كرمهرتفعديق ثبت كردى - جارو لطرف ي الصلى كلمات كيساتهدم ركماد سطفاكل - بيس في محترم منصور بھائی و دیگرتمام خوا نئین وحضرات کا فروافر داشکرییا دا کیا کہان سب نے مجھ براعما د کیا۔اللہ تغالی جھے اعتاد مربورا الرفے اور این قدراریاں خلوص نیت سے بوری کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے آمین۔ ونوئی ریست باؤس میں کینک اتنی دلچسپ اور سحور کن تھی کہ وفت گز رے کا احساس ہی نہ ہوا۔ حسن بھائی معدیل اور نہیم بھائی نے ان حسین مناظر اور خوبصورت کات کوئلس بند کرے ہمیشہ کے کے محفوظ کرریا تھا نہیم بھائی نے تو آغازے لے کرائٹیا تک ہر کیجے ہر کوشداور ہرخاندان کومووی کیمرہ میں مقید کیا تھا۔شام کے بانچ بچا جا جے تھے۔فشاؤی میں شام اتر رہی تھی ۔لہذا ان حسین و دکش نظاروں کوچھوڑ کر جانے کا ارادہ کرنا پڑا۔سب نے اپنا اپناس مان پیک کیا اور ایک دوسرے کو القد حافظ کتے ہوئے یارکٹ میں پنجے اور والیسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔

# بیگم طیبه آفا<u>ب</u> گھریلو چیکلے

#### 0 چېر كوشا داب كرنے اور رنگت نكھارنے كے لئے:

ایک چھوٹے کھیرے کارس ٹھال کراس میں آدھی جائے کی جیٹی عرق گاؤب ملالیں اور چہرے پر لگا تیں جلد نشکفتہ اور زم ہوجائے گی۔ چہرے کی رنگت بھی کھل اٹھے گی کہ بینسخدا بکہ طرح کا پیچ بھی ہے۔ 0 چہرے اور گردن کی جھریاں دور کرنے کے لئے:

ایک انڈ ہے کی سفیدی میں آ دھا تھے شہد ملا کر چیر ہے اور گردن پرلگالیں۔اس کے علاوہ تین تھے کھیر ہے کارس۔ایک بچے کھیر ہے کارس۔ایک بچے لیموں کارس یا عرق گلاب باہم ملا کرفرت کی میں دکھ کر شفنڈ اکرلیس۔اور چیرہ ہاتھواور چیروں پرلگا کمیں آ و ھے تھنٹے بعد دھولیں۔ ہاتھ پیرزم ہوجا کیں سے اور چھریاں بھی ختم ہوجا کیں گے۔ صلنے کے نشا نات دور کرنے کے لئے:

لیموں کے رس میں او کا آٹا ملاکر پیسٹ بنالیں اور جلی ہو کی جگہ کے نشانوں پر نگا کیں۔ دو تین محفظے بعد دھولیں پچھ عرصہ تک بیمل وہرائے رہیں۔نشانات ختم ہوجا کیں تے۔اس سلسلے میں سر کہاور عرق گلاب نگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

#### 0 گاڑی کاریابس کے سفر کے دوران چکرہ کیں تو:

الی صورت میں منہ میں لونگ یا دار چینی رکھ کرچو سنے سے چکر آنا بند ہو جا کیں سے اور قے مجی نہیں ہوگی ۔ایسے حضرات کوسفر کے دوران دار چینی یالونگ ساتھ دکھنی جا ہے۔

#### 0 پیٹ بیں گڑ ہو ہونے کی صورت بیں

تھوڑی میا جوائن رات کو پانی میں بھٹودیں۔ جسٹے نہ رمند بیپائی پی لیس۔ دوسرے دن پھرامی اجوائن میں پانی ڈال کر رات بھر کھیں۔اور جسٹے نہار مند پی لیس۔ پیٹل ایک ہفتہ تک روز آنہ کرنے ہے بیٹ کی گرمی جاتی رہے گی اور پیٹ نارل ہو جائے گا۔



# WITH BEST COMPLIMENTS FROM

#### National Engineering Company (NEC)

an Internationally Reputed Group of Professionals Working in Various Fields of Economy

202, Sea Breeze Plaza, Shahrah-e-Faisal - Karachi

Branches: ISLAMABAD - LAHORE - PESHAWAR & QUETTA

# TQX



#### RENDERING EXCELLENT SERVICES

TO THE MARITIME WORLD



Karachi Port Trust

Gataway to Pakistan

A Grost Heritage - A Vibrant Funne

- 24 Hours Facility
- Swift cargo handling
- Efficient Backup Facilities
- Cost Effective

#### ونو کی ریسٹ ہاؤس کے حسین ویر فضامنا ظر کے درمیان الاقرباء فاؤنڈیشن کے اراکین کی کینک کی تضویری جھلکیاں

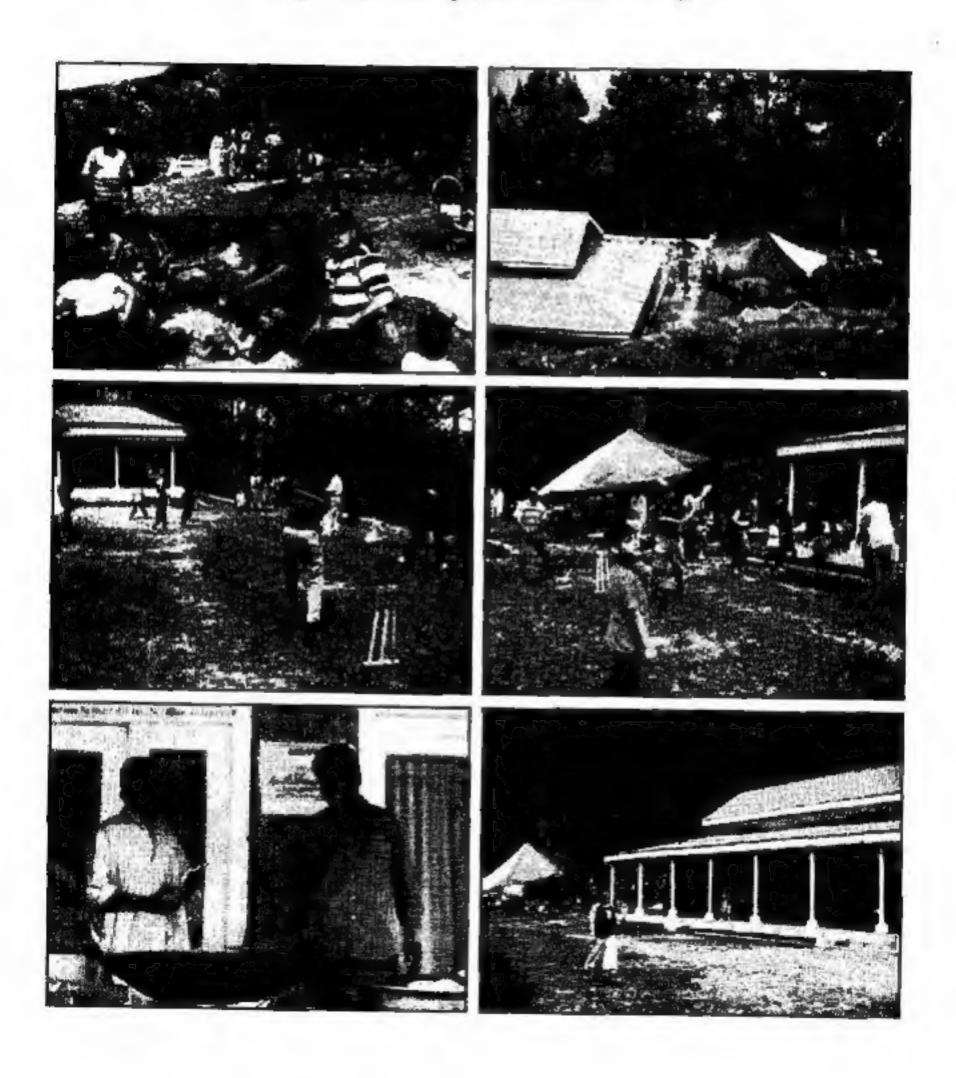

ISSN 1812-8734

#### Quarterly AL-AQREBA Islamabad

ISLAMABAD REGISTERED NO. 252



Contributing to the national agenda on self reliance



A literary, Academic, educational & socio-cultural magazine of Al-Agreba Foundation, Islamabad.

House # 464, Street 58, I-8/3, Islamabad.